



http://toobaa-elibrary.blogspot.com/





# تدبرقرآن پرایک نظر

تقيدوتفره

مولانا جليل احسن ندوي

(سابق شخ الفيرجامعة الفلاح)

ترتيب وتعلق

مولانا نعيم الدين اصلاحي

(استادتفيرجامعة الفلاح)



# تر تیب مضامین

| m  | قُلُ مَنْ كَان آيت ٩٤-١٠٣              | ٥  | ) + jt. i.e.                   |
|----|----------------------------------------|----|--------------------------------|
| ma | وَ اتَّهُوا مَا تَتُلُوا آيت١٠١        |    | مولا نامقبول احد فلاحي         |
| M  | وَ قَالُوا لَنْ يَذْخُلَ آيت اا        | Y  | رفرب                           |
| or | وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ آيت ١١٥         |    | مولاناهيم الدين اصلاحي         |
| ٥٢ | صِبْعَة اللهِ آيت ١٣٨                  | ٨  | حوال واقعي                     |
| ۵۵ | يَا أَيُهَا النَّاسُ كُلُوا آيت ١٢٨    |    | مولاناسيداجمروج قادري          |
| PA | لَيْسَ البرُ آيت ١٤٤                   | 9  | عنف کالم ہے                    |
| ۵۸ | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آيت ١٤٨ |    | مولا ناجليل احسن عدوي الم      |
| ٧. | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آيت ١٨٥-١٨٥     |    | بحث سوره البقرة                |
| 11 | يَسْتَلُوْنَكَ آيت١٨٩                  | 11 | إلك الكِتَاب لا ريب. آءت       |
| 45 | فاذا أفضتم آيت ١٩٨                     | 11 | وَ مِنَ النَّاسِ آيت ٨-٢٠      |
| 70 | كَانَ النَّاسُ أَمُّسةً آيت٣١٣         | 14 | يا أيُّهَا النَّاسِ آيت ٢٩-٢١  |
| 40 | يَسْفَلُوْنَكَ آيت٢١٥                  | rr | المبطور الغضكم آيت٣٦           |
| 44 | وَ لِلمُطَلَّقَاتِ آيت ٢٣١             | M  | وَ إِذْ نَجِّينًا كُمْ آيت ٣٩  |
| 49 | وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ آيت٢٦٠     | p. | وَ إِذْ قُلْنَا آيت ٥٩-٥٨      |
| 44 | يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا آيت٢٢  |    | وَ لَقَدْ عَلِمُتُمْ آيت ٢٧-٢٧ |
|    | بحث سوره آل عمران                      | ro | وَ إِذْ فَتَلْتُمْ : آيت ٢- ٢٥ |
| ۸٠ | لَمْ تَوَ إِلَىٰ الَّذِينَ آيت٢٣       | 12 | وَ إِذَا لَقُواً آيت ٢٧        |
| Ar | لا يتخذ المؤمنون آيت ٢٨                | ۴. | و قالوا لن تمسّنا آيت ٨٠       |
| ٨٣ | قُلْ إِنْ كُنتُمْ آيت ٣٢-٣١            | rr | وقالوا قلوبنا غلف آء=٨٨        |

and which

### جمله حقوق محفوظ بي

٥ اهتمام: محراحن تاى

٥ عليم: معليم:

0 تديخ اشاعت: 2007

٥ فيت: 150 روي

#### دارالتذكير

رطن ماركيث غزني سريف ماردوباوار

لا بور \_ 54000 فن : 7231119

ای میل: Info@dar-ut-tazkeer.com

ورب مائث: www.dar-ut-tazkeer.com

## عرض ناشر

کا کات کاہر وقوعہ مقدرات کا تابع ہے۔ ورند آئے سے تقریباً پندرہ ہیں سال قبل کے مسودات

اب تک کابی شکل ہیں کیوں ندآ سے جبکہ اس کی اشاعت کی ضرورت کا احساس بھی بار بارساہے آتا رہا

ہے ۔ '' دیر آید درست آیڈ'' تد پر قرآن پر ایک نظراب جس شکل ہیں شائع کرنے کی سعادت حاصل ہور ہی

ہے غالباً سب نے بہتر شکل ہے۔ ند تو بیہ مناسب تھا کہ تد پر قرآن پر مولا نا جلیل احسن ندوی مرحوم کا

استدارک بغیر کسی فٹ نوٹ کے جوں کا توں شائع کر دیا جا تا اور ندہی ہے بات درست تھی کہ مصنف کی اصل

عبارت ہیں تصرف کیا جا تا۔ موجودہ شکل ہے تک ہمصنف کی اصل عبارت جوں کی قول موجود ہے البت

بطور حواثی یا فٹ نوٹ جامعہ ہیں قرآن کے استاد جناب مولا نا تھیم الدین اصلاحی ( جنہوں نے مدرست

الاصلاح ہے فراغت کے بعد دوران تدریس جامعۃ الفلاح ہیں مولا نا جلیل احسن مرحوم ہے قرآن کے

سلمہ ہیں خصوصی استفادہ کیا ہے ) کے احساسات کو شامل کر دیا گیا ہے۔ اس طریقت تر تیب سے بیک

وقت دونوں فائد سے اصل ہور ہے ہیں۔

وت ودول کا حرص کا عبادے ہیں۔ پیقر آن مجید ہی کا عبادے کہ ہر دور میں ہر جویائے حق کی رہنمائی کرتا رہے گا محر کمی دور میں اس کے رموز واسرار کی وسعت اور انتہا تک کمی کورسائی نیل سکے گی۔ ہرشیدائے قرآن بقدر ظرف وطلب کے اس بحرذ خار لے تعل و گھر چنتار ہے اور دامن عمل کو سجاتا سنوار تارہے گا۔ محر تخبینۂ کماب البی میں پچھے کی نہ ہوگی۔

مولا ناجلیل احسن صاحب ندوی مرحوم قرآن اور عربی اوب کے بلند پایہ عالم گزرے ہیں۔ مرحوم کی پوری زندگی اور زندگی کی ساری تو انا ئیاں قرآن مجید پر تد ہر وتفکر اور علوم القرآن پڑھنے پڑھانے میں صرف ہوئی میکر افسوس کہ مولانا کے گراں قدر علمی مباحث اور قرآنی تحقیقات جمع کر کے افادہ عام کے لیے چیش نہیں کتے جا سے میکن ہے آئندہ کسی بندہ خداکوتو فیق لیے اور محنت کر کے منتشر قرآنی مباحث اور حاصل مطالعہ کو یکھا کر کے زبور طبع ہے آراستہ کر سکے۔

یرتو حسن اتفاق ہے کہ مولانا این احسن اصلاحی مرحوم کی تغییر'' تد برقر آن' کے طفیل زیر نظر کتاب'' تد برقر آن پرایک نظر'' کے ذریعیہ مولانا کی صرف چند آیات کی توضیح وتشریح منظرعام پرآسکی ہے۔ ہم نے اے بساغنیت سمجھا اور شائفتین قرآن کی خدمت میں چیش کردہے ہیں۔

ادارہ علمیہ کے پیش نظرا کے طرف اسلامی موضوعات پر علمی و فحقیقی مواد کی تیاری واشاعت ہے دوسری طرف نصاب تعلیم کی اسلامی رخ سے ترتیب و تدوین جدید بھی ہے۔ یہ کتاب پہلے زمر ہے سے متعلق ہے۔ ان شاءاللہ آئند ، دونوں جہات سے مناسب اور مفید کتب شائع کی جا کمیں گی۔ واللہ الموفق۔

|      | allen of the second of the sec |     |                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 11-  | ام لهم نصيب آيت٥٣-٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۸۵  | فَنَا وَلُهُ الْعَلَاثِكُ أَنِي آيت ٣٩ |
| 11"1 | و اذا حييتم آيت ٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14  | فنادته الملاتكة آيت ٣٩                 |
| ırr  | ويستفتونك آيت ١٢٤-١٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۸۸  | اذ قالت الملاتكة آيت٢٥-٣٣              |
| 112  | لا يحبّ الله آيت ١٣٨-١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90" | أَوْ يُحَاجُّوْ كُمْ آيت ٢             |
|      | بحث سوره المائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94  | صُوِبَتُ عَلَيْهِم الذَّلَّهُ آيت١١١   |
| IPT  | تمبيدى نوث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 | و اذ غدوت آیت ۱۲۱                      |
| ira  | يا أيها الذين آمنوا آيت ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.7 | وَ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ آيت١٢٦-١٢٨     |
| ורץ  | و اذكروا نعمة الله آيت ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1-0 | غزوه احديرتر بي تبره                   |
| 102  | و قالت اليهود آيت ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1-4 | وَلاَ تَهِنُوا آيت١٣٩                  |
| 100  | لعن الذين كفروا آيت ٢٩-٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.9 | وَالرَّسُولُ يَدْعُونُكُم. آيت١٥٣      |
|      | بحث سوره الانعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11+ | أوَ لَمَّا أَصَابَتُكُمْ آيت ١٦٥       |
| 10.  | و اذ قال ابراهیم آیت۵-۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 | انما ذلكم آيت ١٤٥                      |
| ior  | و يوم يحشرهم آيت ١٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111 | الذين قالوا آيت ١٨٣                    |
| 100  | و جعلوا لله مما آيت ١٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110 | لتبلونَ آيت ١٨٦                        |
| Pita | بحث سوره الاعراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114 | يا أيّها الذين آمنوا آيت٢٠٠            |
| 104  | و بینهما حجاب. آیت۲۸-۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | بحث سوره النساء                        |
| 14+  | و ما کان جواب آیت ۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IIA | و اللامي يأتين آيت ١٦-١٦               |
| IYI  | فارسل معي بني آيت١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 119 | يا أيها الذين آمنوا آيت ١٩             |
| 141  | و لقد أخذنا آيت١٣٥-١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Irr | و لكل جعلنا موالي آيت٣٣                |
| 144  | السُقِطَ فِي أَيدِيهِمِ آيت١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Iro | الرجال قوامون آيت٣٣                    |
|      | بحث سوره الفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IFT | يا أيها الذين آمنوا آيت٣٣              |
| 144  | 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IPA | الم تر الى الذين آيت ٣٣                |
| 149  | نتخب كتابيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 159 | فلا يؤمنون الأقليلاًآيت٣٦              |
| 1 70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                        |

دوسرا پہلوبیسا سے آیا کہ اگراہے شائع کرنا ہے تو بعینہ شائع کیاجائے کیونکہ مولانا حیات نہیں ہیں اس لئے ان کی تحریر میں کسی طرح کاردوبدل اور حذف واضافہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن سے تجویر بھی جلد ہی طاق نسیان کی زینت بن کرروگئا۔

ادھر کھور سے مولانا ندوی کارشد تلانہ واورد گرفلاتی برادران کے ساتھ ساتھ فکر فرابی کے شیدائیوں کے مسلسل احرار فرابی کے شیدائیوں کا بھی احرار رہا کہ نظرات کوجلداز جلدشائع ہونا چا ہے لوگوں کے مسلسل احرار ادران کے ذوق وشوق کود کھے کرادارہ علمیہ جلمعۃ الفلاح کے ذمہ داروں نے حتی طور پر فیصلہ کیا کہ اوران کے ذوق وشوق کو دکھے کہ کہ کہ کہ اس کے خصر تعلیقات وحواثی کی ذمہ داری فاکسار پر ڈالی اے مختے تعلیقات وحواثی کی ذمہ داری فاکسار پر ڈالی اے مختے تعلیقات وحواثی کی ذمہ داری فاکسار پر ڈالی مسلسل میں کامیابی کہاں تک ہوئی اس کا فیصلہ قار کمن پر اس تو قع کے ساتھ چھوڑ تا ہوں کہ کہیں فامی اور کوتا ہی ہوتو مطلع فرما کیں تاکہ آئندہ ایڈ بیشن جس اس تو قع کے ساتھ چھوڑ تا ہوں کہ کہیں فامی اور کوتا ہی ہوتو مطلع فرما کیں تاکہ آئندہ ایڈ بیشن جس اس کی تلانی ہو تھے۔

ہماری نظر میں مولا نا امین احسن اصلاحی رحمة الله علیه اور مولا نا جلیل احسن ندوی و ونوں مد درجہ قابل احرّ ام جی اور دونوں نے اپنی زندگیاں قربا فی اسرار و رموز کو بچھنے اور سمجھانے میں صرف کی جیں۔ ان کے مطالعہ سے توقع ہے کہ قرآن جی کا ذوق پر وان چڑھے گا اور قرآنی مباحث کے مطالعہ سے صائب اور متواز ان رائے قائم کرنے میں مدد کے گے۔ و باللّٰہ التوفیق.

هيم الدين اصلاحي استاذتقبير جامعة الفلاح

# عرض مرتب

ہمیں بے صدسرت ہے کہ قرآن مجیدے شغف رکھنے دالوں کی خدمت میں ایک بلند پائیم مفرقرآن مولا ناجلیل احسن صاحب ندوی مرحوم ومغفور کے تجزیات کا مجموعہ "تدبرقرآن پرایک نظر" کو کتابی شکل میں چیش کرنے کی سعادت حاصل کردہے ہیں۔

نظرات کا بیشتر حصد ما بهنامدزندگی کی زینت بن چکا تھا اور سورہ ما کدہ تک نے نظرات پر مشتمل تھا۔ سورہ انعام اوراعراف کے نظرات ماہ نامہ" حیات نو" سے لئے گئے ہیں۔

بینظرات ماہنامہ ذندگی میں غیر مرتب شائع ہوئے تنے ادرآ بھوں ادر سورتوں کی ترتیب کا پاس ولحاظ نیس رکھا جاسکا تھا جس سے قار کین کواس سے استفادہ میں دشواریاں چیش آ سکتی تھیں، ان آیات وسورکو ترتیب وادم تب کردیا گیا ہے۔

اس کا شاعت میں یقینا کچھتا خرہوئی اوراس کی وجیصرف ہیے کہ مولا تا رحمۃ القدعلیہ کے انتقال کے بعد جب اے کتابی شکل میں چیش کرنے کی تجویز زیرخور آئی تو اس وقت دو پہلوذ مہ داران جامعہ کے سامنے ابحر کر آئے۔ ایک بید کہ اگر اے شائع کرنا ہے تو جوں کا توں شائع نہ کیا جائے بلکہ اس کا قالب بدل دیا جائے اور صرف اس کی روح باقی رکھی جائے کیونکہ اسلوب تنقید کہیں کہیں کو را سخت ہوگیا تھا۔ ممکن ہاس سے صلقہ تد برقر آن کو جو ایک بروا صلقہ ہے صدمہ بہنچ اور سے تقید کی افادیت محدود ہوکر رہ جائے۔

# مصنف کے لم سے

" تدبرقرآن "جناب مولانا امين احسن اصلاحي صاحب كي عظيم شام كارتفير بي جوآثه ضخیم جلدوں پر مشتل ہے۔اس تغییر کا مطالعہ کرنے والوں سے اس کی گونا گوں خصوصیات تحقی تہیں ہیں۔ بالحضوص تقم قرآن کے پہلو ہے تو بدلا ٹانی تفسیر ہے۔ قدیم وجدید علماء تفسیر میں متعدد لوگوں نے سورتوں کی تغییر بھم کی رعایت سے کی ہے۔ لیکن میرے علم کے مطابق وہ اتنے کامیاب نہیں ہوتے جینے مولا نااصلاحی کامیاب ہوئے ہیں۔اوراس کامیابی کابراحصدان کےاستاذمولا نافرائی کے فیضان صحبت کا متیجہ ہے۔ اور خود مولا تا اصلاحی کی اپنی محنت کا شمر و بھی اس میں آ عمیا ہے۔ مولا تا نے اگر چمولانا فراہی رحمة الله عليہ سے پوراقر آن سيقاسيقانبيں پڑھا بيكن ان كى محبت ميں پانچ سال تک رہے ہیں۔ اجزائے تغیرے گہرے مطالعہ، ترجمہ کرنے کی صلاحیت اور غیر مطبوعہ مودات کی ممارست، ان تمام وجوه ا پی تغییر میں اپ شخ بی کا نیج اختیار کیا ہے۔ بیا جزاور تمام اصلاحی برادری مولا نااصلاحی کی شکرگزار ہے اور دوسرے تمام طالبین قرآن کوان کا شکرگزار ہونا جا ہے۔ اور انھیں ای تغیر کے مطالعہ کی راہ میں مدری اور گروہی تعصب کو حائل نہ ہونے دینا ap عاب - تمام خاومان كتاب كي تفسيرون كو كلي آكھے پر هنا عاب اندهى يا جينگي آكھ سنيس. ع بابنوں كا كاب مو، ع بابروالوں كا-

پول کی ماہ ہو، چاہے ، برور وں ا کوئی بھی مصنف جو ہزار دل صفحات پر مشمل کوئی کتاب لکھتا ہے، غلطیوں ، تسامحات اور

# احوال واقعى

مولا تاجلیل احسن ندوی رحمداللہ نے اپنے مطالعہ قرآن کے افادات کی ترتیب شروع

کردی تھی اگرچہ وہ ترتیب قرآن کی مستقل تغییر کے طور پرند تھی اوروہ مسلسل اپنے افادات ماہنامہ

''زندگی'' کوارسال فرمار ہے تھے۔''زندگی'' جس ان کے وہ سب افادات شائع ہو چکے جیں ہے تر مولا تااجین احسن اصلاحی مرجدہ کی تغییر'' قدیر قرآن'' پر بھی نظر ڈالنے کا کام انھوں نے شروع کیا

مولا تااجین احسن اصلاحی مرجدہ کی تغییر'' قدیر قرآن'' پر بھی نظر ڈالنے کا کام انھوں نے شروع کیا

قااور جس قدردہ لکھ چکے تھے وہ ماہنامہ زندگی کوارسال کردیا تھا۔ ہمار ہے پاس جونظرات انھوں نے

ہمیں اس کی خرنیں مولا تا مرحوم کے یہ نظرات ایک امانت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ ہم

ادائے امانت کے فرض سے سبکدوش ہوجا کیں۔

ادائے امانت کے فرض سے سبکدوش ہوجا کیں۔

انھوں نے اپنے گرامی نامہ میں ایک بات کھی تھی ،اب اس کے اظہار میں کوئی مضا لکتہ معلوم نہیں ہوتا۔ انھوں نے لکھا تھا:

"میری اپی رائے کا حصد بہت کم ہے۔ مولا نا اخر حسن رحمد اللہ کا فیضان زیادہ ہے کر میں نے ان نظرات میں ان کا حوالہ قصد انہیں دیا ہے تا کہ" صاحب تد بر"اس عاجز طالب علم کی پیش کردہ رائے پرغور کریں۔ ۲۲ رشعبان اسماج

مولاناسیداجد عروج قادری مرحوم (مدیدندگ)

### **444 333**

بقرہ آیت، وذَلِک الکِتَابُ ..... لِلمُتَّفِیْنَ) کار جمہ مولانانے بیکیا ہے: "بیکنب البی ہے، اس کے کتاب البی ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لئے۔" (تدبر قرآن اول ص: ۳۷)

والوں کے لئے۔ " (مدیرفر ان اول س ۱۲۰۰)

اورتفیری حصہ میں ذلک کا مطلب بتاتے ہوئے کہتے ہیں "جو چیز کا طب علم میں اورتفیری حصہ میں ذکر گفتگو میں آچکا ہے آگراس کی طرف اشارہ کرنا ہوتو وہاں ذلک استعال کریں ہے۔ "

اس پرعوض ہے کہ تب تو اس کا ترجمہ" وہ" ہے کرنا چا ہے ندکہ" یہ" ہے۔ آ گفر ماتے ہیں:

"یہاں ذلک کا اشارہ سورہ کے اس نام کی طرف ہے جس کا ذکر گزر چکا ہے اور بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ الم قرآن تلقیم کا ایک حصہ ہے۔" (تدیراول مین:۱۲)

اس پرسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ذلک کا اشارہ سورہ کے نام یعنی الف، الام ، یم کی طرف ہے تو ترجمہ یوں کرنا ہوگا۔

فروگزاشتوں سے محفوظ نہیں روسکٹا کیونکہ وہ انسان ہے، نی نہیں ہے۔ مولا نااصلاحی صاحب کی یہ تغییر بھی ان سے پاک نہیں ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ انھوں نے اپنی صد تک پوری کوشش کی ہے کہ اس کا مظیم کو بہتر سے بہتر شکل میں چیش کردیں۔

مین تر بر قرآن پر نظرات نه لکھتا اگر انھوں نے بلا طلب اجازت نه دی ہوتی۔ جی طرح دومری تغییروں پر میں نے اب تک کوئی گفتگوئیں گ ہے۔ بیرا مزاج بیہ کہ بہتر تاویل کی حاش میں دہتا ہوں ، کمزور یا غلط تاویل سے صرف نظر کرتا ہوں ، ان کا استخفاف نہیں کرتا۔ ہر تغییر کی خصوصیات جدا ہوتی ہیں۔ سب میں طالب کو پھے نہ پھول جاتا ہے۔ غلطیوں اور تسامحات کو بشری کمزوری جانا جا ہے۔

شی اگر چرمولا نااصلاتی صاحب ہے عرض کم اور علم میں کمتر ہوں لیکن و قع کرتا ہوں کہ میرے نظرات پر مفرور خور کریں کے اور اسکا ایڈیٹن میں ضرور ترمیم واصلاح کریں ہے اگر مفرورت محمول کریں گے۔

ادرانھوں نے ایمان لانے کا پختہ عہد و بیان کیا تھا۔ جب نبی افی عربوں میں ان کے گھرانے کے باہر مبعوث ہوا تو انھوں نے طے کیا کہ اس نبی اور قرآن پر ایمان نبیں لا نا ہے ور نہ ہماری قیادت و سیادت کی پشتن گدی چھن جائے گی اور یہ طے کرنے کے بعد قرآن میں کیڑے تکا لئے شروع کئے۔ رئیب (شبہ، انکارو کا لفت) کی پالیسی اپنائی ۔ لوگوں ہے کہنے گئے کہ یہ بی وقرآن وہ نبیس ہیں جن کا رئیب (شبہ، انکارو کا لفت) کی پالیسی اپنائی ۔ لوگوں ہے کہنے گئے کہ یہ بی وقرآن وہ نبیس ہیں جن کا ہم انظار کرد ہے تھے۔ ان سے بات ہور ہی ہے، انھیں سرزنش کی جارہی ہے۔ کہا یہ جارہا ہے کہ:

"دوہ کتاب جس کا تم ہے وعدہ کیا گیا تھا اور جس کی آمد کے تم منتظر تھے، وہ بی کتاب ہونے میں کوئی شبہہ نبیس، وہ خدا سے ڈرنے والوں کے ہدایت ہے۔ "

عربی خوال حضرات کے لئے یہ عبارت مدعا کو بچھنے کے لئے زیادہ ممد و معاون ہوگ۔

' ذَلِکَ الْحِتَابُ الْمَوْعُودُ الْمُنْتَظَرُ هُوَ هَذَا الْحِتَابِ '' یبال یہ بات یادر کھنے کی ہے کہ موعود و فتظر کے الفاظ خود مولانا نے ای جلد کے صفحہ ۲۳۳ پر استعال کیے ہیں۔ میرے علم کی عد تک کی نے یہ ترجمہ نیس کیا سوائے تیسیر القرآن کے مصنف کے سب نے وہی کمز ورترجمہ کیا ہے جو مولانا اصلاحی نے کیا ہے۔(۱)

#### 444 >>>

بقرہ آیت ۲۰۱۸ (وَ مِنَ النَّاسِ ..... فَدِیْقُ ) کار جمہ پڑھے۔ "اورلوگوں میں کھا ہے بھی ہیں جودعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور دوز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالا مُلہ دہ مومن نہیں ہیں۔ بیلوگ اللہ اور ایمان لانے والوں کو

(۱) صاحب تیسیر القرآن سے مراد تح یک اسلامی کے صف اول کے قائد اور نامور عالم دین اور محقق مولانا. صدر الدین اصلامی ہیں۔ تیسیر القرآن سورہ بقرہ کی تغییر ہے اب تک زیور طبع ہے آرات نہ ہو تکی تھی ، لیکن مولانا کے صاحب زادے رضوان احمد فلاقی کی ترتیب کے ساتھ وہ جلد ہی شائع ہوگی۔

دھوكددينا جا ج بيں-حالانكم بيخودات آپ بى كودھوكددےرے بيں اوراس كا احماس نہیں کررہے ہیں۔ان کے دلول میں روگ تھا اور اللہ نے ان کے روگ کو اور بوھادیا اوران کے لئے وروناک عذاب ب بعجداس کے کہ یے جھوٹ ہو لئے رہے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا کرزمین میں فسادنہ پیدا کروتو جواب دیتے کہ ہم تو اصلاح كرنے والے لوگ يى \_ آگاہ رہوكد يكى لوگ فساد برياكرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن میحسوس نبیس کررہے ہیں اور جب ان سے کہاجاتا کداس طرح ایمان لاؤ جسطرح لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لا کی جس طرح ب وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ آگاہ رہوکہ بے وقوف لوگ یمی ہیں لیکن یہ جانتے مہیں اور جب ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہوے ہیں۔اور جب اپ شیطانوں کی مجلوں میں پینچے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو آب لوگوں کے ساتھ ہیں۔ہم توان لوگوں سے محض نداق کرتے ہیں۔اللہ ان سے خال کردہا ہاوران کوان کی مرکشی میں وصیل دیے جارہا ہے۔ یہ بھلتے پھررہ ہیں۔ بی لوگ ہیں جھوں نے ہدایت پر گراہی کورجے دی تو ان کی تجارت ان کے لے تفع بخش ندمو کی اور سے ہدایت پانے والے ندبے'' (تد براول ص: ٣٥٥٣) بيب مولانااصلاى صاحب كاترجمد يبال بيسوال بيداموتا في كدان آيتول يلى جس گردہ كا ذكر جوا ب وہ كون سا كروہ ب- بالعوم على تفير نے اس سے اصطلاحي معنول ميں منافقین کا گرده مرادلیا ب جوکلمہ پڑھ کراسلای جماعت میں شامل ہوئے ہیں بعض اہل تغییر نے اللہ کہا ہا اس سے میودی منافقین مراد ہیں اور بیشتر لوگوں نے صرف منافقین کہا ہے اور ہمارے R نزدیک میبودی اور مدنی دونوں طرح کے منافقین مراد ہیں جس کی تفصیل بیے کہ منافقین دوطرح كاوك ين-ايك ده جويبودين سي كراسلاى جماعت من شامل موسى مدينودك ذبي

اورسای لیڈروں کی طرف ہے جھیج کے لوگ ہیں۔ان کے اندر ہدایت طلی کا ذراسا بھی شرارہ 👸

خداوندی کامشاہدہ کرنے کے نتیج میں آہتہ آہت مخلص ہوتے گے۔ (طاحظہ ہو: توبہ آہت الانیز استحار ایڈرلوگ کہاں سنجاج ہیں۔

آیت ۲۹) البتہ دنی منافقین کے قائدین آخر تک نیس سنجاے ایڈرلوگ کہاں سنجاج ہیں۔

استاذ امام مولا نافرائی آپ قرآئی تعلیقات میں (جوابھی تک ندم تب ہے نہ مطبوعہ)

فرماتے ہیں: ''جُلُھُم مِن النَّهُ وُد '' بعنی ان آخوں میں جن پر گفتگوگ گئی ہاں میں ذیادہ تر یہودی منافقین ہیں۔) اس کا صاف مطلب سے کدھ نی منافقین بھی ذیر گفتگو آیات میں ان کے یہودی منافقین ہی ذیر گفتگو آیات میں ان کے نزدیک شامل ہیں۔ آگ آیت ہے کہ آخری جملہ 'وَ مَا هُم مِن مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّ تک میں وہوئی ہیں یہودکو نی ایس کے کہ تی پرائیان ٹیس لائے۔ یاور ہے کہ سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون (عمود) ہی یہودکو نی ای اور قرآن پرائیان لانے کی دعوت دیتا ہے۔

اور قرآن پرائیان لانے کی دعوت دیتا ہے۔

## مولا نااصلاحی کی تاویل اوراس پر گفتگو

نبیں چکا تھا۔ یہ تمن ناپاک مقاصد کے لئے یہاں آئے تھے۔ پہلا یہ کہ نبی کا جومقام موسین کے دلوں میں ہے۔اس کومترازل کریں ان کے اندرنی کی نافر مانی کے جذبات ابھاریں۔دوسرامقصد مونین کے اتحادکویارہ پارہ کرنا۔مہاجرین اورانسارکوآیس می الزانا۔تیسرایہ کہجنگی رازمعلوم كرين اوركى مشرك ليذرون كوينياكي منافقين كى دوسرى فتم ووتكى جواوى وخزرج = آئى تھی۔ انہیں مدنی منافقین کہے۔ان کے داوں میں ابتداء بدایت طلی کا بلکا ساشرارہ چکا تھا۔لیکن یہ کھاتے پیتے لوگ تھے، مال کی محبت ان کے اندرزیادہ تھی اورادھر جنگی تیار بوں کا زماندتھا، جانی اور مالى قربانيوں كاشدت سے مطالبہ مور باتھااور بردا امكان اس بات كاب كريمودى منافقين أنحيس ایے شیشے میں اتارر ہے ہوں۔ نتیجہ سے ہوا کہ انھوں نے جانی اور مالی قربانیوں سے بچنے کے لیے چھے بنا شروع کیااور چھے بنتے بنتے سب وہی کام کرنے شروع کے جو یبودی منافقین کردے تھے،وہی سازباز،وہی ریشددوانیاں اور يبودي شيطانوں كے پاس جانا،ان سے بدايت حاصل كرنا وغیرہ۔ای لیے قرآن مجید میں منافقین کے ان دونوں گروہوں کا عام طور پر یک جائی ذکر ہوتا ہے اور یہاں بھی آیت ۱۹۲۸ میں دونوں تم کے منافقین کا یکجائی ذکر ہوا ہے آ کے دومثالیں آرہی ہیں ان میں پہلی مثال یہودی منافقوں کی ہےجن کے بارے می فرمایا " فَصَبَ اللَّهُ بِهُورِهِمَ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمْتِ لا يُبْصِرُونَ. صُمٌّ بُكُمٌ عُمُى فَهُمُ لا يَرْجِعُون " (الله الله الكل روشن چھین لی اور ایس تاری میں چھوڑ دیا جس میں ان کو پھھے بھائی نہیں دیتا ہے۔ یہ بہرے ہیں، كو يك ين اعد ع ين -اب ياو في والينين بين - (تدبرس: ٨٣) اوردومرى مثال مدنى منافقين كى بان كيار \_ مين فرمايا: "وَ لَـوُ شَـاءَ اللَّهُ لَـلَهُ سَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ أَبْصَادِهِم" , (الرالله عابتاتوان ككانول اورا كهول كوسلب كرليتا-) (تدبرص: ٨٥)

اس معلوم ہوا کہ ابھی ان کی ساعت اور بصارت سلب نہیں ہوئی ہے۔ یہاں ہیں ، تاریخی حقیقت یادوئی چاہئے کہ یہودی منافقین میں کسی ایک فرد نے بھی تو بدکی تو فیق نہیں پائی ۔ان میں کوئی بھی مخلص اہلی ایمان نہیں بنا اور مدنی منافقین میں سے لوگ قرآن کے زجر وتو بخ اور لھرت

#### 444 >>>

مولانااصلاحی صاحب موره بقره آیت ۲۹۱۳٬۰ نیسا آیه الناسی مولانا است الناسی موره بین از مین از مین الناسی مین اوث مین فرماتے مین :

"يبال ذراديك لئے يبود عصرف نظركرك چندآ يتول ميل بن اساعيل (عربوں) کوخطاب کیا گیا ہے اوران کورعوت دی گئی ہے کہ وہ اس نعت کی قدر کریں اور قرآن اور نی این الائیں۔ اس سلسلة کلام ہے جث کر اس وعوت کی ضرورت اس وجد سے پیش آئی کہ يمود كى اس مخالفت كا اصل محرك وه حمد تفاجووه بن ا اعلى ال بناير بلل الكفت من كان كمعفول من بيشين كوئى كالحاتى كة خرى نى اميوں (ئى اماعل) كاندر پيدا موں كے۔ اس پيشين كوئى نے قرآن كنزول اوراسلام كظبور يجب ايك واقعدك شكل اختياركر لى اوريبودي اس کی صداقت کے آثار ظاہر ہو گئے توان کا بیصد جواب تک چھیا ہواتھا بالکل بے نقاب ہوكرسامنے آگيا۔ انھوں نے بيشان لى كەجس طرح بھى مكن ہوگا اس دعوت كو ناكام بنائي كاوردين پيوائى كى جوعزت ان كواب تك عاصل رى جاس كو الريول كى طرف خفل ہونے ندويں عے۔اس مقصد كے پيش نظروہ جس طرح اپنى قوم كالوكون كواسلام عدور كف ك لخ طرح طرح كر الكوف جود اكرت تے اس طرح عربوں کے اندر بھی مخلف متم کی وسوسداندازیاں کرتے رہتے تھے۔ تا کہ بیاس فعت سے محروم رہ جا تیں جوقر آن کی صورت میں اللہ تعالی نے ان کے لئے نازل فرمانی جائی ہاورجس کے نتیج میں ان کوتنام عالم کی امامت وسیادت ماصل ہوعتی ہے۔ یہوداس قم کی سازشوں میں ہمیشے استادر ہے ہیں۔اس وجہ ے سادہ لوح عرب ان کے چکموں میں آجاتے تھے اور اسلام کے خلاف بہود یوں

عربوں کے اندر نجی اللہ کی غیر معمولی مقبولیت نے ان کے اس حسد میں بہت زیادہ اضافہ کردیا لیکن پیوگئی ہے جہ بلکہ بیاوگ میہ وانکار اور ضد کی پالیسی کوچے نہیں بچھتے تھے بلکہ بیاوگ میہودیت اور اسلام کے درمیان ایک تتم کے بچھوتے کے خواہشند تھے۔ ان کی بید خواہش تھی کہ سلمان اپنی طرح آنھیں بھی موس اور خدا پرست سمجھیں اور نجات کو اپنی خواہش تھی کہ سلمان اپنی طرح آنھیں بھی موس اور خدا پرست سمجھیں اور نجات کو اپنی پنیم راور قرآن میں مخصر نہ قرار دیں۔ گویا بیاوگ ان لوگوں کی طرح تھے جو ''وصدتِ ادیان'' کا پرچار کررہے ہیں۔ وحدتِ ادیان کا مطلب ہے کہ تمام نداہب کیا ل ادیان'' کا پرچار کررہے ہیں۔ وحدتِ ادیان کا مطلب ہے کہ تمام نداہب کیا ل خدا تک پہنچاتے ہیں۔ ہر ند ہب نجات کی راہ ہے۔ رائے الگ الگ پرسب کی منز ل ایک ہے۔

یہ ہے صاحب تد برکی تاویل کا خلاصہ تقریباً انھیں کے لفظوں میں ،ان کے زویک ایک گروہ تو ان یہود یوں کا ہے جن کی تصویر مولا ٹانے چیش کی ہے۔ سوال ہیہ ہے کہ برگر ، ہنہ باطن میں بڑھا ہوا ہے یا تھلی مخالفت کرنے والا؟ مسلمانوں کوزیادہ نقصان پہنچانے والے بیلوگ ہیں یا کھلے مخالفین؟ لیکن مولا ٹا فرماتے ہیں کہ تھلے مخالفین یہود کے اسلام قبول کرنے کا تو کوئی امکان منہیں ہے۔ لیکن اس گروہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

پہلے گروہ کی طرح قبولیت حق کی صلاحیت اس کے اندر بالکل مردہ نہیں ہوچک ہے، بگداس کے اندر بالکل مردہ نہیں ہوچک ہے، بگداس کے اندراس صلاحیت کی پھینہ پھیرمتی باتی ہے۔ (تد براول ص ۱۹۹) جب بدلوگ بقول اصلاحی صاحب، اسلام دشنی میں کھلے خالفین بہودے کم نہیں ہیں۔ جب احساس برتری بھی ان کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے۔ جب بید حسد کے روگ بین اور نصر ف بیکہ بیردوگ بین بلداسلام کی روز افزوں ترتی اور نبی کی غیرمعمولی مقبولیت اور مجبوبیت نے ان کے بیکہ بیردوگ بین بلداسلام کی روز افزوں ترتی اور نبی کی غیرمعمولی مقبولیت اور مجبوبیت نے ان کے اندر حسد کی آگر کو اور بھڑکا دیا ہے تو مولا تا کیوں آنھیں ہدایت کا الاوکس دے دہ بیری کی معلوم ہوا کہ ان کے اندر قبولیت تن کی بھی نہیں بھی مجلوم ہوا کہ ان کے اندر قبولیت تن کی بھی نہر بھی میں بھی مجلوم ہوا کہ ان کے اندر قبولیت تن کی بھی نہر بھی رتی باتی ہے و شمنوں سے خب باطن میں بھی کم بیں؟

کا ٹھائے ہوئے اعتراضات کو بہتھے ہو جھے خود بھی دہرانا شروع کردیتے تھے۔
قرآن نے یہاں اصل سلسلہ کلام کو تھوڑی دیر کے لئے روک کر ستنہ کیا کہتم اللہ ک
اس کتاب پرجس کی جمت تمہارے اوپر پوری ہو چی ہے، ایمان لاؤ۔ اگرتم نے تھن
یہود کی دسوسہ انداز یوں کے فریب میں جتلا ہو کر اس نعت عظمیٰ ہے اپنے آپ کو محردم
کرلیا تو یا در کھوکہ اس کی سزایزی ہی شخت ہے۔ (تد براول ص: ۹۰،۸۹)
اس تمہید کے بعد مولانا نے آیا ۔ ۲۹۲۱ کا ترجمہ دیا ہے دہ ہے:

"اے لوگو! بندگی کرواس فداکی جس نے تم کوجی پیدا کیااوران کوجی جوتم نے
پہلے گزرے ہیں تاکہ دوزخ کی آگ ہے محفوظ رہو۔ اس کی بندگی کروجس نے
تہارے لئے زمین کو پچھوٹا اور آسان کوچھت بنایا اورا تارا آسان سے پائی اوراس
ہے پیدا کئے پچل تہاری روزی کے لئے تو تم اللہ کے ہمسر نہ فہراؤ درآل حالیہ تم
جانے ہو۔ اگرتم اس چیز کی جانب ہے شک میں ہوجوہم نے اپنے بندے پراتاری
ہے تو لاؤاس کے مانندکوئی مورہ اور بلالواپ حالیتیوں کوجی اللہ کے سوااگرتم ہے ہو۔
پس اگرتم نہ کر سکواور ہرگز نہ کر سکو نگے تو اس آگ سے ڈروجس کا ایندھن بنیں گے
تری اور پھر جو تیار ہے کا فروں کے لئے اور بشارت دوان لوگوں کو جوالیان لائے اور
جفوں نے نیک کام کئے اس بات کی کہ ان کے لئے ایسے باغ ہوں گے جن کے
جفوں نے نیک کام کئے اس بات کی کہ ان کے لئے ایسے باغ ہوں گے جن کے
نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جب جب اس کے پھل ان کو کھانے کو ملیس گے تو کہیں
گے یہ وہی ہے جواس سے پہلے ہمیں عطا ہوا تھا اور سلے گا اس سے ملتا جاتا ، اور ان کے
لئے اس میں پاکیزہ نیویاں ہوں گی اور دہ اس میں ہمیشر ہیں گے۔
لئے اس میں پاکیزہ نیویاں ہوں گی اور دہ اس میں ہمیشر ہیں گے۔

الله الله بات منبیل شرماتا که وه کوئی تمثیل بیان کرے خواہ وہ مجھر کی ہویا اس مے بھی کسی چھوٹی چیز کی ۔ تو جولوگ ایمان لائے ہیں وہ جانے ہیں کہ یبی بات حق ہان کے رب کی جانب ہے۔ رہے وہ لوگ جضوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس

تمثیل کے بیان کرنے سالشگا کیا منشا ہے؟ اللہ اس چیز سے بہتوں کو گراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اور وہ گراہ نیس کرتا گران بی لوگوں کو جو نافر مانی کرنے والے بیں جواللہ کے جدکواس کے باند صف کے بعد تو ڑتے ہیں۔ اور جس چیز کواللہ نے جوڑنے کا تھم دیا ہے اس کو کا محتے ہیں اور زمین میں فساد کچاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو نامر او ہونے والے ہیں۔ تم اللہ کا کس طرح انکار کرتے ہواور حال ہیہ ہے کہ تم مردہ تھے تو اس نے تم کو زندہ کیا۔ پھروہ تم کوموت دیتا ہے۔ پھر زندہ کرے گا۔ پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤگے۔ وہی ہے جس نے تمہارے کئے نہ بہتھ پیدا کیا جو رفین میں ہے۔ پھر آسان کی طرف توجہ کی اور ساتوں آسان استوار کر دیے اور وہ ہر خیز کا علم رکھنے والا ہے۔ (تدیر جلداول میں: ۱۹۰۹)

مولا نااصلاحی صاحب کا کہنا ہے کہ ان آیات ۲۹۲ میں خطاب یہود ہے ہیں ہے بلکے تھوڑی دیرے لیے یہود سے مرف نظر کر سے مرب خطاب کیا گیا ہے۔ اس پر سیوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کے معلوم ہوا کہ ان آیتوں کے تخاطب عرب شرکین ہیں؟ اس کا جواب وہ ان الفاظ میں سیویں

اس خطاب کومٹر کین کے ساتھ مخصوص مانے کی وجہ بیرے نزدیک ہے بے کدا س کے بعد جو بات کی گئی ہے، جو طرز استدلال اختیار کیا گیا ہے، اور مخاطب سے جو مطالبہ کیا گیا ہے ہر چیز اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ یہاں خطاب کا اصلی رخ مشرکین تی کی طرف ہے ۔ (تدبر، اول، ص ۹۲)

کو جوانا اصلاحی صاحب نے عربوں کے ساتھ خطاب کو مخصوص ماننے کے لیے جو اللہ و مخصوص ماننے کے لیے جو اللہ و مخصوص ماننے کے لیے جو اللہ و مخصوص ماننے کے لیے بیارہ و مخصوص ماننے کے لیے مختل کے اللہ و مختل کے اللہ و مختل کے اللہ و مختل کے اللہ و مختل کے اللہ اللہ اللہ اللہ و مختل کے اللہ و مختل ک

یے کا کیا انداز ہے؟ مشرکین اگر مخاطب ہیں تو یوں کہنا چاہیے تھا۔۔۔ تو تم اے مشرکواپنے معدودوں کے ساتھ جنبم میں ڈالے جاؤگے۔۔اوراگر یہودکو مخاطب مانیس تو مغہوم یہ ہوگا اگر تم معدودوں کے ساتھ جنبم میں چھینکس سے جس میں شرکین اوران کے پھر یعنی مور تیاں ڈالے جائم کے۔
مور تیاں ڈالے جائم کس کے۔

مولانانے یا أیّها النّاس سے لے رعلیم تک کی آجول کوشر کین عرب سے مخصوص مانا ہے اور انہی آ نیوں میں آ بت ٢٦ مجمی ہے جس میں مثالوں پر مشرکین سے اعتراض کوفل کر کے سورہ حج آیت ۲۷ کی مھی کواور عکبوت آیت ۳۱ کی مکڑی کو جوڑ دیا ہے۔حالانکہ یہ یہود کا اعتراض ہے جس کاتعلق جہم کے ہولناک مناظر اور جنت کے خمرات سے ہے۔ میں مولانا کی توجہ سور و مداری آیت اس کی طرف مبذول کراتا مول -جس میں ای نوعیت کا اعتراض نقل ہوا ہے اور صراحت کے ساتھ اہل کتاب اور مشركين كانام ليا حميات - يهال تك كديهال كى آيت ١١ اور در كى آيت ٣١ ك الفاظ تقريبا كسال بير-اس آيت ك آخرين فاستين كالفظ بهي آيا بجسك معتی غدار،عبدشکن اور بےوفا کے ہیں۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے مراد میودی ہیں۔ کیوں کرسورہ مدنی ہے اور خاطب میود ہیں۔اس کے بعد کی آیت ين تقض عبداورفساد في الارض كے جرائم بيان موت بيں مولانا سے زياده اس بات کواورکون جان سکتا ہے کہ میبود کو بار باراس پر طامت کی گئی ہے۔قر آن نے مشرکین بعد فطری کے توڑنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اور یبود کوعبد فطری اور عبد تشریعی - تورات - کے بخے ادھیزنے کا مرتکب گردانا ہے ۔ غرض سے کہ میبود سے صرف نظر كر كے صرف عرب مشركين كوان آجوں ميں مخاطب بنايا حميا ہے۔ ہمارے كئے نا قابل فہم ہے۔ کیونکہ مخصیص خطاب کی کوئی شہادت موجود تیں ہے۔ ناظرین بہال پررک کرسورہ آل عمران آیت کے تغییر پڑھ ڈالیں جی ہے واضح ہوجائے گا کہذیر

ے متعلق ہاں لیے یہال مخاطب بہودی ہیں۔اب أُعِبُ فُوا، برغور بجے، کیا خدا کی عبادت کا مطالبصرف عرب مشركين سے كيا حميا ہے؟ كيا يبودونساري تو حيد بينداور خدا پرست تنے؟ كيا خدا نے قرآن میں ان کی خدا پری کوشلیم کیا ہے؟ کیا وہ بھی عرب مشرکین کی طرح شرک میں جتلانہ ، تھے؟اگر چدان کے اعداد وشرکاءالگ الگ تصور و توبیش میودونساری پرالزام عائد کیا گیا کہ یہ لوگ خدااوررسول پرایمان نیس رکھتے اور نہ قرآن پرایمان لانے کے لیے نیار ہیں۔اس کے جوت مل غريراورسيح كى البيت بيش كى جوايمان بالله عصر يحامتصادم ب-اور پرفر مايا-" حالاتكدان كو تورات والجيل مين اس كاتحم ديا تفاكه وه صرف الله كومعبود بنائيس-" ملاحظه بوآيت ١٣٠ اوريبي بات موره بينه (لَمْ يَكُن اللَّذِيْنَ كَفُووُا ) مِن مِن كَل كُل بيد جب ال كي "عبادت" كوتر آن مرے سے سلیم بی نہیں کرتا تو ان کو خاطب کر کے ان سے بندگی رب کا مطالبہ کیوں نہیں کر سكتا؟اورىيكون مين كرسكتاكم مارے بيداكي موے موء مارے روق ير بل دے موء م وقت مارے ہی می مو۔ مارے بنائے ہوئے گھر- زمین وآسان- میں رہ رہ موعبرت عاصل کرو،اقوام پیشیں سے کدوہ بندگی رب سے اٹکار کی پاداش میں فنا کردی گئیں،اوراسے آباءو اجداد کی تاریخ پرنظر والو، انھوں نے بندگی رب سے جب جب انحراف کیا تب جب ہم نے ان کوسرا دی۔اب اگرتم بہلوں کی روش پر چلنے پراڑے رہو کے تو ہمارے قانون میں بھی کوئی تبدیلی تبین ہوئی ہے۔عذاب کا کوزاتم پر بھی برے گا۔لہذا بندگی رب کواپناؤ۔ قرآن پرایمان لاؤ، نبی کے ساية رحمت مين آجاؤر

عربوں سے خطاب کو خصوص ماننے کی صورت میں آیت ۲۴ کے آخری جملہ کا ترجر بہت دلچیپ بنآ ہے جو بیہے: "

"اگرتم مشرکین عرب قرآنی چیلنج کامقابله نبیس کر سکتے ۔اور ہرگزنه کرسکو مے ۔ تواے مشرکواس آگ ہے ڈروجس کا ایندھن مشرکین اور ان کے پھر ہوں مے جنہیں تم یوجے ہو۔'' حوااوران کی قریت ہے۔ ہمارے زوی ان میں ہے جے تاویل حضرت ابن عباس کی ہے۔

اس کی ایک وجرتو ہے کہ یہاں جوفر مایا کہتم ایک دوسرے کے دشن ہوگاتو ہوشمنی اگر
اپنی فطری بنیادر کھتی ہے تو آوم اور ابلیس کے اندر ہی رکھتی ہے۔ آؤم وحوا کے اندر نیس رکھتی ۔ آ دم و
حوا کے درمیان تو فطری روبلا الفت ومودت کا ہے۔ ای طرح اولا دآ دم کے اندر بھی فطری روبلا و تعلق
افوت و بحبت کا ہے۔ ان کے اندروشمنی اور عداوت کا ناج اگر بڑتا ہے تو شیطان کی کوششوں ہے بڑتا
ہے۔ اوراس کی فساد انگیزیوں ہے پرورش پاتا ہے۔ انسان کی اپنی فطرت کے اندراس تی فساد کی
پرورش کے لئے بچھ زیادہ صلاحیت نہیں ہے۔ شیطان اور آ دم کی اس فطری عداوت کا ذکر قرآن
کریم میں متعدد مجگر آیا بھی ہے۔

"فقلنا يا آدم الله هذا عدو لكن و لِزَوْجِكَ فَلا يُخرِجَنَكُمَا مِنَ الجَنَّةُ فَتَشْقَىٰ" (طُلِّ: ١١٨)

(ہم نے کہااے آدم! المیس تبہارااور تبہاری ہوی کا وشن ہو کہیں سے تبہیں جنت ہون کا وشن ہوڑے۔) بے ندنگلوا چھوڑے۔)

" الْمُتَسِّحِدُونَهُ وَ ذُرِّيْفَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي وَ هُمُ لَكُمُ عَدُوَ " (كَبَفِ: ٥٠) (توكياتم الليس اوراس كي اولا دكومير بالقائل اپنا دوست بناؤ م حالانكدوه تهار برقمن بين)

اولاد آدم میں ہے بہت ہوگ البیس اور اس کی ذریت دوئی قائم کر لیتے ہیں تو
اس کی وجہ پنہیں ہے کہ ان کے درمیان فطری تعلق در حقیقت دوئی ہی کا ہے۔ فطری تعلق تو ان کے
درمیان دشنی کا ہواور دشنی ہی کا رہنا چا ہے جیسا کہ اوپر کی سورہ کبف والی آیت سے اشارہ نکاتا
ہے کین بہت سے لوگ اپنی تا دانی اور ناعا قبت اندیش کے سبب سے اسپنے دشنوں کو بھی اپنا دوست
سمجھ لیتے ہیں اور ان کے آلہ کار بنکر خودا ہے آپ کو جاہ کر لیتے ہیں۔
اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہیں دوسرے مقامات ہیں اس بات کی تقر تے کے

بحث آیوں کے خاطب شرکین عرب میں یا اہل کتاب۔ (قدر اول ص: ١٢) پھر جیب بات یہ ہے کہ مولانا آ مے چل کر لکھتے ہیں:

"اشروط سورہ سے بہال تک کا ( یعنی نیا بنیی اسو الیال افٹی وا سے پہلے کا استیں ) سے پورا سلسلہ کلام ایک تمہید یا مقدمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس تمہید یں خطاب اگر چہ بیشتر نی تعلقہ ہی ہے ، اس میں کہیں براہ راست یہود کو خطاب خطاب اگر چہ بیشتر نی تعلقہ ہی ہے ، اس میں کہیں براہ راست یہود کو خطاب کرکے کوئی بات ان سے نہیں کہی گئی ہے۔ لیکن اشارات و کنایات کے پردے میں جو کرکے کہا گیا ہے، ہماری چیش کردہ تفصیلات سے واضح ہے کہ وہ تمام تر یہودی سے متعلق ہے۔ " ( تدیراول میں اس)

اورہم بھی بھی کہتے ہیں کہ شروع سے یہاں تک (لیمی آیت ۳۹ تک یا بی اسرائیل سے پہلے) جو چھے بندلفظوں میں کہا گیا ہے وہ تمام تر یہود سے متعلق ہے۔ اور وہی مخاطب ہیں اور یہود سے معرف نظر کرے شرکین عرب کو خاطب نہیں کیا حماہ۔ (۱)

#### 444 >>>

سورہ بقرہ آیت ۳ میں جناب مولانا این احسن اصلاحی صاحب نے اھیسطوا کا مخاطب آدم، حوااور ابلیس کو مانا ہے۔ اور اس کے دلائل دیے ہیں۔ اُنھیں ورج ڈیل افتہاں میں مرجے:

"(اهبطُوا بَعُضَكُم لِبَعُضِ عُدُوً )اهبطواكاية طاب مرت ابن عبال اورابض دوسر الله تاويل ك فروك حضرت آدم، حوااور الليس س ب-اورابن زيد ك فروك ويك آدم

<sup>(</sup>۱) مولانا جليل احسن صاحب مرحوم في ان آيات كي تغيير على جوسوالات قائم كي بين نهايت ابم اور وقع بين مي مريكي دوسر مفسرين في مي يودك بمائ خطاب كوعام لياب ملاحظ مواين كثير جلدام. ٥٦ تغييم القرآن ازمولانا مودودي حاشية فيمراء، فق القديرة اس ٥٠٠، في ظلال القرآن ج اس ٥٠٠

حضرت آدم اور حوا کے لئے استعمال نہیں ہوا ہے۔ بلکہ سیات وسباق دلیل ہے کہ آدم وابلیس دونوں کو حضرت آدم اور حوال کے استعمال نہیں ہوا ہے۔ اور یہاں ہدایت کے بارے میں جو تھم ہے جشیت و فریقوں اور دویا رثیوں کے لئے موزوں ہے ای طرح بنی نوع جن کے لئے بھی موزوں ہے۔ وہ جس طرح بنی نوع جن کے لئے بھی موزوں ہے۔ وہ جس طرح بنی نوع جن کے لئے بھی موزوں ہے۔ وہ جس طرح بنی نوع جن کے لئے بھی موزوں ہے۔ وہ جس طرح بنی نوع جن کے لئے بھی موزوں ہے۔ (تدبر قرآن جلد اول ص: ۱۲۳ او ۱۲۵ او ۱۲۵)

یہ جمولانا کی دائے دہ کہتے ہیں کہ اھبطوا (اتر دتم) کے خاطب آ دم ، حوااور الجیس ہیں۔اور حضرت این عباس کی دائے بی ہے اور مولانا نے ای کے جن بی دلاک دیے ہیں اور ہمارے زور کے این زید کی دائے سے ہے۔خطاب آ دم وحوااور ان سے قیامت تک پیدا ہونے والی اولادے ہے۔ رہایہ معارضہ کہ وہاں اولاد آ دم کہاں تھی جے خطاب کیا جاتا؟ تواس کا جواب ہیہ کہ وہ خود صور کا عراف اور صور کا طراف میں کھے چی ہیں کہ تمام اولاد آ دم زندہ کی گئی اور ان سے عہد رلوبیت لیا گیا۔ پوچھا گیا: الست بسوبہ کھے ہیں کہ تمام اولاد آ دم زندہ کی گئی اور ان سے عبد گزاروگی؟ ہمیں اپنار ب ماتو کے؟ یا اور وں کو بھی دیا ہیں جاکر کے اپنار ب قرار دے کر زندگی گزاروگی؟ ہمیں اپنار ب ماتو کے؟ یا اور وں کو بھی ربوبیت اور آ قائیت ہی شریک کرو ہے؟ تمام لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم صرف آ ہے واپنار ب مان کر زندگی گزار یں گے۔ جب مولانا اتنا مائے ہیں تو ای وقت تمام اولاد آ دم کواگر میر کہا گیا ہو کہ اپنے والدین کے ساتھ تمہیں بھی زہین پر جانا ہے، وہاں رہنا ہے، کام کرنا ہے، تو اس کومولانا مستجد کیوں جائے ہیں؟ کیوں سوائی اٹھاتے ہیں؟

میں مولانات بااوب چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلاسوال جوبے حدا ہم ہے کہ بیات اسلامی زمین پر جاؤ پتم میں کا بعض بعض کا دشمن ہوگا۔) صرف بقرہ جو مدنی ہے اور پہوداس کے اسلامی دیم مولانا میں بی کیوں دو ہرائی گئی ہے؟ آخر قصد آدم وابلیس کی دیم مولانا طب ہیں اور سورہ اطباعی دیم مولانا اصلاحی یہود کھا کے جوز دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ بیہ ہے کہ سورہ بقرہ ہے کہ اور کھا ہوت کہ دیم اقتلاد کا زبانہ ہود کا زبانہ ہود کا زبانہ ہود کا کہ اور سورہ اعراف اور طبا کا زبانہ زول ظلم و تشدد کا زبانہ ہولی اسلامی یہود کھا کہ میدان میں آئے ہیں اور سورہ اعراف اور طبا کا زبانہ زول ظلم و تشدد کا زبانہ ہولی ایمان کے لئے بیٹ خت ترین دور ہے۔ اس لئے عرب شرکین اور یہود کو اندار کیا جارہ ہے۔ اس لئے عرب شرکین اور یہود کو اندار کیا جارہ ہے۔ اس لئے عرب شرکین اور یہود کو اندار کیا جارہ ہے۔ ان کے ساتھ کے ایک کا مامت و قیادت میں کام کر رہے ہو۔ تم لوگ اختکبار اور حسد کی ابلیسی بیاری کے انتہاں کے الیسی بیاری کے انتہاں اور دسد کی ابلیسی بیاری کے انتہاں اور دسد کی ابلیسی بیاری کے انتہاں اور دسد کی ابلیسی بیاری کے انتہاں کے ایک کا میں میں کام کر رہے ہو۔ تم لوگ اختکبار اور حسد کی ابلیسی بیاری کے انتہاں کے ایک کی امامت و قیادت میں کام کر رہے ہو۔ تم لوگ اختکبار اور حسد کی ابلیسی بیاری کے انتہاں کے دور ہے۔ ان کور کی انتہاں اور حسد کی ابلیسی بیاری کی کام

کہ جس طرح آ دم تو جنت سے نکلنے کا تھم دیا گیا تھا ای طرح ابلیس کو بھی بعیند انہی الفاظ میں تھم دیا گیا تھا۔ سورة اعراف میں ہے:

" قَالَ فَاهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَعَكَّرُ فِيهَا فَاخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّاعِرِيُنَ." (آيت:١٣)

(خدائے کہا تو یہاں ہے اتر تھے کوئی حق نہیں ہے کہتو یہاں محمند کرے سوتو یہاں ہے۔ نکل تو ذلیل ہونے والوں میں ہے ہوگا)

تیسری دوبہ یہ کہ لیمن جگدائ عم کے ساتھ جسمید عاکالفظ بطورتا کیدآ گیاہے۔ مثلا سورہ کیا ٹیس ہے افسیطا مِنھا جَدِیْعًا، خوداس سورہ ش آ گے چل کر فحفیٰنا الحبیطو المبنھا جَدِیْعًا، خوداس سورہ ش آ گے چل کر فحفیٰنا الحبیطو المبنھا جَدِیْعًا، خوداس سورہ ش آ گے چل خرضروری ساہو کررہ جاتا ہے۔ اور اگر بن خطاب صرف آ دم وحوا ہے ساتھ میں عمران کی اولا د کے لئے بھی تھا اگر اس کو مفید بنانے کے لئے یونس کیا جائے گا دم وحوا کے ساتھ میں عمران کی اولا د کے لئے بھی تھا تو یہ ایک تکلف ساہوگا۔ کیونکہ ذریت آ دم کے متعلق اس مرحلہ تک اگر کوئی بات ساسنے آتی ہے تو یہ ایک تکلف ساہوگا۔ کیونکہ ذریت آ دم کے متعلق اس مرحلہ تک اگر کوئی بات ساسنے آتی ہے تو سامن کی دان سے خدا کی ربوبیت کا اقر ارلیا گیا اور آ دم وفرشتوں کوان کا مشاہدہ کرایا گیا۔

یہ مانے کے لئے قرآن میں مشکل ہے ہی کوئی دلیل ال سکے گی کرآ دم کی ذریت آ دم کے ساتھ جنت میں تھی بھی اور وہ اپنے باپ کے گناو میں جنت ہے نکالی بھی گئ تھی۔

ربی یہ بات کہ بعض جگر آن مجید میں شی کا صیف استعال ہوا ہے اور بیدایک واضح دلیل ہے اس بات کی کہ خطاب حضرت آدم وحوابی سے ہولا ہمارے نزدیک بیددلیل بھی پچھزیادہ وزنی نہیں ہے۔ بلاشہ بعض جگر شی کی صیف استعال ہوا ہے مثال ''الفیسطیا جنگ جیٹھا بغض کم لیغض عدو قاماً یا اُتین کھٹم جنگ فی منی فلدی فی من تبع فلدای فلا یَضِلُ وَ لا یَشْفَی '' (طا۱۳۱۳) (اس سے اثر وتم سب ایک دوسرے کے دشن ہو گئے۔ پس اگر آئے تہادے پاس میری طرف سے ولی بدایت تو جو میری ہمایت کی بیروی کریں کے وہ ضرق کمراہ ہوں کے اور فدمحروم ۔ لیکن شی کا صیف

اگروہ بات مان لی جائے جومولاتانے کی ہوتو بقرہ آیت ۳۸ و ۳۹ کا ترجمہ مید ہوگا کہ اللہ نے آدم ،حوااور البیس سے کہا:

"اے آدم، اے توا، اے الیمن! تم تیوں زیمن پر جاؤے تم یں ہے بعض بعض کا ورش ہوگا۔ (مین آدم ہوا کے ، حوا آدم کی اور الیمن تم دونوں کا اور تم دونوں الیمن کے ورش ہوگا۔ (مین آدم حوا کے ، حوا آدم کی اور الیمن تم دونوں کا اور تم دونوں کا ب ورشی تاب ورشی تاب ہوا کے باس میری کتاب ہوا ہے ہی تو آگر آدم کے باس، حوا کے باس اور الیمن کے باس میری کتاب ہوا ہے۔ ہی چوا تھ تم یں ہے جوا تھان لائے گا (آدم ایمان لائے ، حوا ایمان لائم ، الیمن الیمن الیمن الیمن الیمن لائے کی خطرہ ہے ذرقم۔ " ایمان لائے ) تو تم تیوں میں ہے ایمان لائے دوالوں کے لئے ندکوئی خطرہ ہے ذرقم۔ " موال یہ ہے کہ الیمن کے باس می ہوا ہے۔ تاب آئے گا؟ کیا اس کی طرف بھی انڈ ارک کے نور میں گے گرآ ہے کے دوجملوں کے خاطب تو آدم ، حوا اور الیمن بی اور و ہے۔ تو موال یہ ہے کہ اس کا حوا اور الیمن کی اولاد ہے۔ تو موال یہ ہے کہ اس کا کوئی ترید لفظی یا معنوی ہے؟ اس طرح مولانا کی مخارتاد بل کو بائے کی صورت میں مورة اعراف کوئی ترید لفظی یا معنوی ہے؟ اس طرح مولانا کی مخارتاد بل کو بائے کی صورت میں مورة اعراف

"اے آدم، اے توا، اے البیس! تم تیوں زیمن پر جاؤ، زیمن میں تمہیں رہناب نا ہوگا، اور ایک وقت تک سامان زیست برنے کا تمہیں موقع ویا جائے گا۔" اور آگے آیت ۱۵ آر بی ہے جو بطور تو تینے آئی ہے ای لئے اس پر نڈواؤ ہے ندن ف ہے نہ وقع ہے۔ اس کا ترجمہ مولانا کی رائے کے مطابق اس طرح کرنا ہوگا:

"اے آدم، اے حوا، اے ابلیں! تم تینوں ای زیمن میں زندہ رہو گے اور ای زمین میں زندہ رہو گے اور ای زمین میں زندہ رہو گے اور ای خصائے جاؤگے۔"

موال سے کہ ابلیس بھی مرے گا؟ ہم نے تو پڑھا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا اور
قیامت کے دن تک اولا و آدم کو گراہ کرنے کالائسنس صاصل کر چکا ہے۔ (اعراف: ۱۵)

ظلامہ بیہ ہے کہ ابن زید کی رائے میج ہے۔" اھبطوا" "(تم اترو) کا مخاطب اولا و آدم

مریض ہوبتم باطل پرست بن پرستوں کوستارہے ہو۔ اس کے پرے نتائ جھتنے کے لیے تیارہ ہوادر
موشین کی تھی کا پہلویہ ہے کہ دیکھوتم کو دنیا ہیں آنے کے پہلے بتاویا گیا تھا کہ اولا د آدم کو داستے کے
اسخاب کی آزادی اورا کی حد تک اشیاء پر تصرف کا اختیار دیا جائے گا ، اس کا لازی نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ
لوگ رجمان کی راہ پر چلیں کے اور پچھلوگ شیطان کی راہ پر اور دونوں گروہوں کے درمیان کشکش
ہوگی۔ ید نیا جس میں اولا د آدم کو بھیجا جارہا ہے جن و باطل کی رزم گاہ ہوگی۔ اہل جن اور اہل باطل
میں مقابلہ آرائی ہوگی ۔ تو اے اہل ایمان اہل باطل کے ظلم و تشدہ کو خدا کے وعدہ انھرت کے سہارے
برداشت کرتے جاؤ۔ بہت قریب ہے وہ گھڑی جب تم کو غلبہ و تمکن نصیب ہوگا اور اہل باطل کے
حصد میں ایسیائی اور ذات آئے گی۔

غرض ہمارے نزدیک اهبطوا (زیمن پرجاد) کے خاطب اولادا دم اورا دم وجوای اسے
یادر ہے کی جربی زبان بی البحض کالفظ ایک فروسیم یا ایک گروہ ہم کے لئے آتا ہے لین عبارت
کے سیاق وسباق سے عام طور پر پر تعین ہوجاتا ہے کہ اس البحض ' ہے کون مراد ہے اوراس بحض
ہے کون؟ اور پیمی جان لیجے کہ عدو کی واحد کے لئے اور بھی جمع کے لئے آتا ہے۔ یہاں پر
ابعض نے کوئی فرد مرادیس بلک الا کی کے لؤگ ' مراد ہیں۔ اوراس جملے کا مطلب ہو ہے کہ ہوایت و
مظالت کے قانون کے تحت خدائی ہوایت نامہ جمیع جانے کے بعد لوگ دوصول میں بن جاکی مظالت کے قانون کے تحت خدائی ہوایت نامہ جمیع جانے کے بعد لوگ دوصول میں بن جاکی مطالت کے اور اگروہ خدا کو سال میں کہ دومرا شیطان پرستوں کا۔ ایک گروہ کمل نظام تو حید کا دائی ہوگا
دومرا گروہ خدا کو تمام اجماعی شعبہ ہائے زندگی ہے بے دخل کر نا ابنا مقعد زندگی تر ارد ہے
گا۔ اوران وونوں کے درمیان نظر یاتی کئی شعبہ ہائے زندگی ہے بے دخل کر نا ابنا مقعد زندگی تر ارد ہے
گا۔ اوران وونوں کے درمیان نظر یاتی کئی شعبہ ہائے زندگی ہے بے دخل کر نا ابنا مقعد زندگی تر ارد ہے
گا۔ اوران وونوں کے درمیان نظر یاتی کئی شعبہ ہائے زندگی ہے اور کارانا ہاں جن پر تقریق یو بی خور اور بہت ہوگا۔ اہل جن پر تقریق یو بین فرد دار بہت کا الزام چیاں کیا جائے گا۔ اور ۔۔۔۔۔ اور بہت سے الزابات۔۔۔

یہاں یہ بات یا درہے کر قطری عداوت زیر بحث نیس ہے جیسا کدمولا نااصلاحی صاحب نے سمجھا ہے، بلکہ عقید و ونصب العین کا مسئلہ زیر بحث ہے۔

#### ال طرح آیت کے آخری جملہ کا ترجمہ یہ ہوگا:

"ووليخى فرعونى قبقند يحيمرا ناحمهار برب كي طرف عظيم احسان ب-" يهان يدبات يادر كلنے كى بكرامتان من كامياب مونے يرجوانعام ملا بات · \_ \_ احتان ياس كروس بهم عنى الفاظ كوچيور كراس لفظ كولان يل برى بلاغت ہے۔ بتانا ہیے ہے کہ بنی اسرائیل فرعونی ظلم وتشدد کے باوجودا پنے دین پر پامردی کے ساتھ جےرے فرعونی تہذیب میں مرح نیس موے قبطی دھارے میں نہیں مے۔ تب اللہ نے ان کے صرواستقلال کے متیج میں فرعونی فلنے سے مجات دلائی جب کہ نجات کا دور دور تک تصور نہیں کیا جا سكا تفا- خود اسرائيلى مسلمان بھى نييں مجھ رہے تھے كدان كارب انھيں استے بوے احمان سے نوازے گا۔لیکن جب اپنے طویل المدت احتمان میں یہ پاس ہوئے تو خدائے رحمٰن نے ان مستحقین انعام کوانعام ےنوازا۔ آج بھی اصل سئلدا تحقاق پیدا کرنے بی کا ہے۔ جب کوئی جماعت این کوانعامات خداوندی کامستحق بنا لے گی تو انعامات کی نوعیت دیکھ کر جران رہ جا تھی كادر باختياران كى زباتول يركل وحد جارى موكاركبيل كالحمد لله وب العالمين فكر باللهرب العالمين كاراتى حقيرى قربانول يراتنابر اانعام فشرب ربريم كار(ا)

ی اسرائیل کے بارے میں ہاری رائے کے بالکل برتکس مولا نااصلاحی کی رائے ہے۔ ووسور واعراف آیت ۱۳۲ کی تفییر میں اور بقر وآیت ۵۵ کی تغییر میں قریاتے ہیں:

" بنی اسرائیل شک کے ایسے مریض تھے کہ انھیں کی طرح بریقین ندآ تا تھا کہ فی الواقع الله تعالیٰ موی علیہ السلام ال میں کرتا ہے۔ اس وجہ سے جب موی علیہ السلام ال سے کہتے کہ خداو ندخد اتم ہیں بریح مدیتا ہے تو وہ کہتے کہ خدا جب تم سے کلام

# اورآ دم دحوایی -ای خطاب می اللیس شامل نیس ب-(۱) (۱)

مولانااصلاحی صاحب مورہ بقرہ آ بہت ۲۹ ''وَ إِذُ نَسَجُهُنَا کُمُّ ...... عَظِیْمٌ کا ترجمہ بیکیا ہے:

"یاد کرد جب کہ ہم نے تم کو آل فرعون کے قبضے سے چھڑایا۔ وہ تہیں برے عذاب چھاتے تھے۔ تبہارے بیٹوں کو ذرج کرتے اور تبہاری عورتوں کو زندہ رکھتے ،اس میں تبہارے رب کاطرف سے بوی بی آڑ ماکش تھی۔" (تدبر جلداول ص ۱۹۲۰)

<sup>(</sup>۱) اردو کے بیش بامور مترجمین نے "بلاء" کا ترجمہ" انعام" کے بجائے" آنہائش" سے کیا ہے۔ مثلاً معرف اُن البند امواد کا آنہائش اسے کیا ہے۔ مثلاً معرف اُن البند امواد کا آنہائش اور اور کا مورددی۔

<sup>(</sup>۱) اس آیت کی تاویل مولانا اشرف علی تعانوی اور مولانا شیر احد عثانی کے میں کی ہے۔ البت مولانا سیدادِ الاعلی مودودی اور این کیر وغیرہ کی وی تاویل ہے جو مولانا این احسن اصلاحی صاحب نے اعتیار کی ہے۔

<sup>(</sup>r) عال پرامل نفخ عی میاش ہے۔" نیزاردومتر جمین عی سے" کا شارہ عالبًا شاہ عبدالقادرصاحب کی طرف ہے۔

ان آیوں کا مجمع مفہوم سے کہ اللہ تعالی نے بی اسرائیل کو علم دیا کہ السطین برحملہ کرو، جہاد کرواور قابض کافروں سے بورے علاقے کو پاک کروے تم فنج یاب ہوگے اور اس زرخیز و شاداب سرزمین کی تمام برکات ہے تم فائدہ اٹھاؤ کے۔اقتدار اور خوش حالی دونوں سے تم مقتع ہوے۔ قربیے سراد پورافلسطینی علاقہ ہے نہ کہ فلسطین کا کوئی ایک شہرمثلا اربحایا اربحوجیہا کہ مولا نااصلای فرماتے ہیں۔اور مدایت بیدی جارہی ہے کہ جب بیعلاقت تمہارے قصد میں آجائے تو اقتدار یا کربدست ند بوجانا\_معدی بین کرفشوع وخضوع کے ساتھ اطاعت کرنا اور خدا سے ایے گناہوں کی معانی مانگنا۔ اگرتم شکر گزار بندوں کی طرح وفاداراندا چھے عمل کرو کے تو ہم تہہیں نعتوں نے نوازیں مے تبہارے افتدار میں بھی اضافہ ہوگا اور خوشحالی میں بھی اضافہ ہوگا۔ مگر ہوا یے دب پورے علاقے کو فتح کرایاتو آہتہ آہتہ بڑتے گئے اور پی بڑے ہوئے لوگ ہدایت کی ہوئی روش کی جگہ غلط روش اختیار کرنے لگے۔ان کے دل خشیت سے خالی ہو گئے۔ بدمست متكبر بن مجے۔ تب اللہ نے ان ظالموں پر بھیا تک عذاب بھیجا۔ اقتدارے محروم ہوئے اکفروشرک کی محكوى كاعذاب ان يرمسلط موارمولانا اصلاحي صاحب في بعي باب (دروازه) سے معبد كا دروازه مرادلیا ہے۔ چنانچ فرماتے ہیں:

" ہماراخیال ہے کہ یہال دروازہ ہے مراد نجید عبادت کا دروازہ ہا اور مقصود ہے

بتاتا ہے کہ ان کو یہ عمر دیا گیا تھا کہ اس شہر (؟ ج) ہیں داخل ہوں ،اس کی زرخیزی اور
شادانی سے پوری آزادی کے ساتھ فائد واٹھا کیں اور خیر کہ عبادت بیں حاضر ہو کرخدا

کاشکر اواکر نے اور اپنے گناہوں کی معافی مانجے رہیں۔ لیکن جس طرح انھوں نے
ہر نعمت کی ناقدری اور ہر ہدایت کی خلاف ورزی کی اس طرح اس نعمت اور اس ہدایت
کی بھی ناقدری کی۔ (تدیر اول ص ۲۰۱۶)

اس پر سوال پیداہوتا ہے کہ پھر مجدہ (مسجد آ) کے معنی "مرجمانے" کے انھوں نے کے ول کے ؟ مجدہ کے انھوں نے کیوں کے ؟ مجدہ کے اور معنی لینے میں کیا قباحت ہے جبکہ اوپر کے اقتباس میں مجدہ کے

کرتا ہے تہ ہم ہے بھی کلام کرے اور ہم بھی اس کوآ تھوں ہے دیکس، اس کے بغیر
ہم ہم ہم ہم اری بات کی صحت کی طرح تسلیم کریں۔'' (تدیراول میں: ۱۵)

یہ ہم ہم ہم اری بات کی صحت کی اسرائیل کے بارے بیں استے عموم اورا طلاق کے ساتھ۔ اور سور ہ اعراف بیں تو اس ہے زیادہ بخت ریمادک ٹی اسرائیل پر دیا ہے۔ اصل صورت حال ہیے ہے کہ جس طرح ہم نبی کی جماعت میں بھی منافقین سے آیت ۵۹ میں جی مثرارت کا ذکر ہے بیائی طرح موئی علیہ السلام کی جماعت میں بھی منافقین سے ۔ آیت ۵۹ میں جس شرارت کا ذکر ہے بیاضی سنافقین کی شرارت ہے۔ جب موئ منافقین تھے۔ آیت ۵۹ میں جس شرارت کا ذکر ہے بیاضی سنافقین کی شرارت ہے۔ جب موئ مالیا اسلام نے تو راتی تو انہیں کو نافذ کرنا شروع کیا جب انصوں نے عمل سے فراد کی یہ راہ احتیار کی ورنہ تمام کی اسرائیل شک کے مریض نہ ہے۔ اوراس کی واضح دلیل ہیہ ہے کہ آن کے معاصر یہود سے کہا جا رہا ہے کہ تہا ری و بیت انصوں کو گول کی طرح جوموئ کے سے تھی تو بیس ۔ ان یہود یوں سے کہا جا رہا ہے کہ تہا ری و بیت انصی لوگول کی طرح جوموئ کے دیائے میں جو بیت آخیں اسلاف کے اخلاف ہو، آخیں کوشن قدم پرچل رہے ہو۔

#### **444 >>>**

مولانا اصلاحی صاحب نے ''وَ اِذُ قُلُنَا ...... بِمَّا تَحَاثُوُا يَفُسُفُون''' (بقروآیت۵۹٬۵۸) کارجران الفاظ میں کیاہے:

"اور یاد کرد جب ہم نے کہا داخل ہوجاد اس بستی جی پس کھاؤ اس جس ہے
جہال سے جاہوفراغت کے ساتھ،اورداخل ہو دروازے جی سر جھکائے ہوئے اور
دعا کرد کھائے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے۔ہم تہارے گناہ بخش دیں گے۔
اوراجھی طرح تھم بجالانے والوں پر مزید فضل کریں گے۔ تو جھوں نے ظلم کیا انھوں
نے بدل دیا اس بات کو جوان ہے کہی گئی تھی دوسری بات ہے، پس ہم نے ان لوگوں
پر جھوں نے ظلم کیاان کی نافر مائی کے سب سے آسان سے عذاب اتارا۔

رقد براول ۱۲۱۱)

#### 444 999

مولانا المين احسن اصلاحی نے سورہ بقرہ ۲۵ و ۲۷ ''وَ لَفَ ذُ عَلِمُتُمُ ......... لِلْمُتَّقِيْسَ ''کارّجہ سِرکیا ہے:

''اوران لوگوں کاعلم تو تنہیں ہے ہی جنھوں نے سبت کے معاطم میں حدود الٰہی کی ہے رمتی کی تو ہم نے ان کودھ تکارا کہ جاؤ ، ذکیل بندر بن جاؤ ، تو ہم نے اس کونمونہ عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لئے جواس کے آگے پیچھے تھے اور اس کو خدا تر سول کے لئے تھیجت بنایا۔'' (تدبراول ص: ۱۹۲)

اورتغير كتروع لكية إلى:

"بار انقض عبد کی ایک مثال ہے جس کا اجمالی ذکر او پروالی آیت بیل ہوا ہے۔ بی اسرائیل کے لئے سبت (بغتہ) کا دن عبادت کے لئے بخصوص کیا گیا تھا۔ اس دن ان کوکام کا ج اور سرو شکاروغیرہ کی ممانعت تھی ۔ لیکن انھوں نے اپ آپ کوشر ایعت الہی کی ان پابند یوں ہے آزاد کرنے کے لئے بہت سے شرقی حیل ایجاد کر لیے یہاں تک کد سروشکار کی بھی بہت کی راہیں کھول لیں۔" (تد براول میں: ۲۰۰۰)

ال پرعرض یہ ہے کہ سبت کے معنی "بفتہ کا دن" نہیں آتے۔ سبت کے معنی اعمال و
اشغال سے کا شنے کے ہیں۔ یہ نفظ عبرانی اورع بی ہیں ہم معنی ہے۔ اس سے ہفتہ کا یا کوئی دوسرادن
مرادنیس بلکہ وہ اجتماعی عبادت مراد ہے جو تو را تیوں پر پورے ہفتہ ہیں حسب روایت سے بخاری جمعہ
کے دن فرض کی گئی تھی ۔ لیمن یہود نے اسے مادی اغراض کے تحت جمعہ کے اسکا دن سے بدل ڈالا
اور نصاری نے اسکا دن یعنی اتو ارکوا فتیار کیا۔ اس اجتماعی عبادت کے دن روزہ رکھنے اور تمام دن
ہرطرح کی مصروفیات سے کٹ کر ذکر و تبیع ، تلاوت تو را ساور نوافل ہیں مشغول رہنے کی۔
سورہ فحل ہیں یہود کے اعتراض کا کہ یہ کیے نی اور ویروان نی ہیں جو سبت نہیں منات

پورے معنی کے رتفیر کی ہے۔ آھے جل کر قولا کی تغییر میں فرماتے ہیں:

د بعض لوگ یہ بچھتے ہیں کہ بیباں مراد الفاظ کی تبدیلی نہیں ہے بلکہ روبید کی تبدیلی ہے۔ پر انوں میں ہے اپوسلم اصغبانی کا یمی خیال ہے لیکن قرآن کے الفاظ ہے اس کی تائیز نہیں ہوتی ....۔ جب واضح الفاظ میں یہاں یہ بات کمی گئی ہے کہ ظالموں نے اس قول کو جوان سے کہا گیا تھا ایک دوسر ہے قول سے بدل دیا جوان سے نہیں کہا گیا تو اس سے صرف روبیا ور گل کی تبدیلی مراد لینا الفاظ قرآن سے مرت انح اف ہے۔ "

اس سے صرف روبیا ور گل کی تبدیلی مراد لینا الفاظ قرآن سے مرت انح اف ہے۔ "

(قدیراول سی کے کا)

مولانا سے بیہ بات دریافت کرنی ضروری ہے کہ خود وہ ایک سے زیادہ مقامات پر قول سے مرادروش لے بچے ہیں۔ تو اگر کہی مفسر نے روید کی تبدیلی مراد کی ہے تو اس پر 'الفاظ قرآن سے مرادروش لے بچے ہیں۔ تو اگر کہی مفسر نے روید کی تبدیلی مراد صرح انحراف' کا تقیین الزام کیوں لگار ہے ہیں؟ مولا تا اصلاحی صاحب یہاں روید کی تبدیلی مراد نہیں لیتے بلکہ لفظ کی تبدیلی مراد لیتے ہیں یعنی وہ خِطلة کی جگہ شلا جِنطلة کی ہے۔ مطلب بید کہ ہمیں گراہوں کی معافی نہیں جا ہے ہمیں گراہوں جا ہے۔

آخریم گزارش یہ ہے کہ یہاں رویہ کی تبدیلی عی مراد ہے۔ لفظ کی تبدیلی دوسرے لفظ ہے مراد نیس ہے۔ اور یہ بات مولا نانے کئی جگہ تھی ہے کہ قول ہے مل اور رویہ مراد ہے۔ پھر بجیب بات یہ ہے کہ اس آیت میں '' محسنین'' کے لفظ کی لفوی تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں '' محسن کا لفظ عربی میں احسان کرنے والے کے لئے آتا ہے اور کسی ممل کو نہایت خوبی کے ساتھ انجام دینے کے لئے بھی۔ موقع کلام ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ای دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔'' ( تدبراول میں: ۱۲ کا )

اگریہ لفظ اس دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے اور یہ بیچ ہے۔ تو پھر عمل کی تبدیلی مراد اگریہ لفظ اس دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے اور یہ بیچ ہے۔ تو پھر عمل کی تبدیلی مراد

لينے والے "بعض لوكوں" برالفاظ قرآن صريح انجاف كاالزام كيوں عائد كرد بين؟

تاویل بھی الفاظ قرآنی ہے ہم آبک نہیں ہے۔ لگتی ہوئی تاویل وہی ہے جو جمہور علاء امت نے اختیاری ہے کہ برلحاظ سے بندر بنادیے گئے تا کہ بیگردو پیش کی بہودی بستیوں کے لئے نموندعبرت اور بعد می آنے والی سلوں کے لئے داستان عبرت بنیں۔ اگراحساس اور عقل وشعورانسانی باتی رکھا جاتاتوتوبرك كاموقع بهى دينا ضرورى تفا-دوسرى بات يدكدان كى بندرسازى دوسرول كے لئے آس یاس کی میودی بستیوں کے لئے عبرت انگیز مزا (نگال) بن، ندکدان کے لئے۔ قرآن کے الفاظ يه بين "فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَ مَا خَلْفَهَا "(جم في ان كوروو بيش كي يهودي بستيول كے لئے عبرت الكيزمز ابناديا)۔

.. تَعْقِلُونَ" (بقره آيت: ٢٢٠ ٢) مولانااصلاحی نے "و إذْ قَتَلْتُمْ

"اور یاد کروجب کمتم نے ایک نفس کوفل کردیا۔ پھراس کے بارے میں ایک دوسرے يرالزام دهرنے لگے- حالانكداللدوه سب كچھ ظاہركرنے والا بجوتم چھياتے رے ہو۔ تو ہم نے کہا اس کو اس کے ایک جزے مارو۔ ای طرح القدم دوں کوزندہ كرے كا۔ اور تم كوا في نشانياں وكھا تا ہے تا كرتم مجھو۔" ( تدبرقر آن جلداول ص: ١٩٦) اورتغيركت بوئرماتين:

" قرآن مجید کے اشارات ہے واقعہ کی صورت میمعلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل يس كوئى مخف قتل ہو كيا تھا جس كے قاتلوں كاسراغ نييں ملتا تھا۔"

(۲۰۲: ان اول المرقر آن اول المرقر آن اول المرقر آن اول المرقر آن اول المرقد ال سراغ کیوں نہیں ملتا تھااس کی وجہ یہی ہو عتی ہے کہ سب لوگ قاتل یا قاتلوں کی پرون بیش کررے تھے تا کہ خدا کا قانون قصاص نافذ نہ ہوسکے۔صاحب تدبرنے عام مفسرین کی ط

جكد المار عب انبياء سبت منات رب إلى -اس كجواب مي ارشاد الأفسا جعل السُّبُتُ عَلَىٰ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوا فِيْهِ (آيت ١٢٣) يعنى سبت كى عبادت اس بى ادر يردان بى ير تھوڑا ہی فرض کی گئے ہے۔ بداجماعی ہفتدوار عبادت تو تم برفرض کی محق تھی جس کا علیہ بگا و کرتم نے رکھ دیا ہے۔اورسور واعراف علی میں واقعہ آیت ۱۲۳عی بیان ہوا ہے۔اس علی یکو فر سنبھ مے الفاظ آئے ہیں۔ اگرسبت کے معنی مولا ٹا اصلاحی کی تحقیق کے مطابق ہفتہ کے دن کے لئے جائیں تو رجديد كناموكان إفتدك دن كدن اورآ كينوم لا يُسْبِتُونَ آياب الكارجماوردليب

خلاصہ یہ کہ سبت کے معنی ' ہفتہ کے دن' العنی سنچر اور شنبہ کے نہیں آتے۔ سبت یسبت سجا كمعنى بين كاث لين يا كاث دين كيعنى تمام اعمال واشغال سائي آب كوكاث لين ك اورسبت نام ب مفته واراجمًا كى عبادت كارجس طرح مار بيال مفته واراجمًا كى عبادت - نمازجعد- كنام عفرض معلى بإبنديول كساته اس كے بعدمولانا في حُونُوُا قِرَدَةُ (تم بندر ہوجاؤ) کے ذیل میں حب ذیل سوال اٹھایا ہے۔ فرماتے ہیں:

" يادن اور يمكاركاجمله بعن الله تعالى في اسجرم كى ياداش يس الن لوكول پرلعنت فرمائی ..... اہل تاویل کے درمیان اس امریس اختلاف ہوا ہے کہ اس لعنت كے نتيج ميں ان كا ظاہر بھى بندروں كے مشابہ ہو گيا تھا يا يہ سخ صرف عقلى اور

اس سوال کے جواب میں انھوں نے جوتقریری ہاس سے ستقاد ہوتا ہے کان کے زدیکے عقلی اور روحانی مراد ہے۔اس عنم کواختان ہے۔ ماری رائے یہ ب کدوہ بر لحاظ ے بندر بنائے گئے تھے۔اور یمی رائے جمہورعلا تفسیر کی ہے۔اور بیرائے قرآن کے الفاظ سے بہت زیادہ ہم آ ہک ہے یعنی ان کاجسم بندروں جیسا ہوگیا تھا۔ برلحاظ سے وہ بندر بنا دیے گئے تعے۔اور بعض تابعین کی بیرائے کہم تو بندروں کاسابنادیا میا مرعقل وشعورانسانی بی رکھا گیا۔ ب

چھارے مخت فو خدانے بی وقت کے ذریعے تھم دیا کہ جس مخص پر شہر قبل ہاں کومقتول مخص ک لاش كى حصرے چھواؤ، في كراؤ (صدوب كامل عنى چيكانے كے بين)،جب ايا كيا كيا تو مقول نے زندہ ہوکر بتایا کدیمی میرا قائل ہے اور اس طرح خداکی اسکیم پوری ہوئی اور اسرائیلیوں کی چیانے کی پالیسی ناکام موگی اور قاتل ہے تورات کے قانون کے مطابق قصاص لیا گیا۔ كذالك والع جمليكامطلب يدب كرجس طرح متنق المخف كوالله نزنده كياا ورحقيقت حال كو واضح كيااى طرح قيامت كدن مردول كوزنده كرے كا اورا في قدرت كى نشانيال تم كودكھائے گا۔ یہ بات اس لیے کھی جاری ہے تا کہ معقل سے کام لو۔ سوچواور خدا کی شریعت پرراستہازی ك ساته عمل كرونا كرتم غدا ك غضب كانشاندند بنو- بهارى ميتاويل متقديين كي تغيير حقريب ب اوراس میں وہ سوال نہیں اٹھتا جو استاذ امام قرابی نے اٹھایا ہے۔ مولانا اصلاحی نے ان دونوں آ بیوں اور اس کے جملوں کی جو تشریح قرمائی ہے اسے جو لوگ و مکھنا جاہیں وہ تدبر اول کے صفیات، ۲۰۱۲ مر ماحظہ فرمائیں بلکہ گائے کے ذیج سمتعلق آجوں کی تغییر بھی صفحہ

### <del>644 }}</del>

مولانا اصلاحی صاحب بقره آیت ۷۱ ( وَ إِذَا لَـهُوُّا...... أَفَلاَ تَـعُقِلُـوُنَ) كا ترجراس طرح كرتے بين:

اور جب سلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لانے ہوئے ہیں اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیاتم ان کودہ یا تیں بتاتے ہو جواللہ نے تم پر کھولی ہیں کدوہ تبہارے دب کے پائ تم ہے جت کریں کیاتم تھتے ہیں۔'' (تدبراول ص: ۱۹۷)

اوراس كاتفيراس طرح كرتے بين:

"اور جب مع انوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم توامیان لائے ہوئے ہیں۔

بعضها كاخميركائ كاطرف اونائى باوراس كاتغيرين ووفرات ين

"اس کواس کے بعض سے مارو ۔" عام طور پراہل تاویل نے اس کا بیمطلب لیا ہے کہ مقتول کو گائے کے گوشت کا ایک مکڑا چھواؤ جس سے دو زندہ ہو جائے گا۔اور اے قاتل کانام بنادےگا۔اگر چديمطلب ليغيس كوئى قباحث يس بالله تعالى ك قدرت كالمد \_ كوكى بات بهى بعيرنبين بيكن تسامد يعلق بي بهى بهى بي يحصيه خیال ہوتا ہے کمکن ہے میسم لینے کی طرف اشارہ ہو۔ لینی متعول پر قربان کی ہوئی گائے کاخون چیز کواورا سیاس والوں سے تسم لو۔ " (تدبرقر آن اول ص: ٢٠٥) اس برعرض کرتا ہے کہ جس تاویل کی طرف ان کا ذہن بار بار جار ہا ہے وہ قرآن کے الفاظ ے بالکل میل نہیں کھاتی۔ آیت کا ہر جملہ اس کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ مواا نانے تورات کی ایک محرف عبارت قسامہ سے متعلق صفح ۲۰۱ پر درج کی ہے اسے جو محف بھی ہے سے گا اور پرقرآنی الفاظ سے مقابلہ کرے گاتو دونوں میں بین فرق محسوس کرے گا۔ پھر دوسرااہم سوال سے ب كُنْ وَإِذْ " عَكَامْ تُوكَ لَاظ ع بِالكُلْمُنْفُلُ اورعلا حده موجاتا بال لَيْ وَإِذْ فَسَلْسُم " ك بعدآنے والی کوئی خمیر و إذ سے يہلے كے كسى اسم كى طرف نبيس اوٹ عقد سے بات متعقد مين الل تغیریں ہے کسی کوئیس کھنگی ۔ صرف مولا نا فرائی نے بیسوال اٹھایا ہے اور میسوال ہے خاصا اہم ۔ یں نے بیشتر جابلی دواوین میں الاش کیا کدمولا نا فراہی کےخلاف کوئی ایک نظیرال جائے مر مجھ کامیالی ندہو گی۔اسی وجدے مولا نااصلاحی اور متقد مین علا تفییر کی مید بات کہ معسا کی تغییر کا مرجع بقره ( گائے ) ہے بھے میں نبیس آئی۔مولانا اصلاحی کی خدمت میں بیسوال پیش کرتا ہوں کہ کن وجوہ ے اپ ای ای رائے انھوں نے قبول نہیں کی۔ یہاں پر ایک تاویل عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ اصروبوه كالميرمفعولى كامرجع مشتبقاتل كقراردياجائ جو فسينشئ مين موجودي باور ببعضها من حاكام وع تفراكو بتاياجائ اور كَذَلِك سَع حَمْسًا أَحْيَيْسًا هَبِذِهِ النَّفُسَ السمَفَتُ وَلَنة محذوف مانا جائ مطلب بدك جب قاتل كاسراغ نبيس لكر باب تمام لوك قاتل و

Toobaa-Research-Librar

یعنی دین وایمان کے اجارہ دار تنها مسلمان بی نبیس ہیں۔ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ال قول ان كامطلب جياك آيات ٩٠٨ ك تغير كرت موع بم بيان كر يك ير محض مسلمانوں كورهوكا دينا موتا تھا۔ وہ اس قول كے ظاہر الفاظ سے مسلمانوں كو فریب دیتے تھے تا کہ سلمان ان کے اوپر اعتاد کرنے لگیں۔خود اپنے ذہن میں وہ اس كامطلب يدليت من كدوه اسي نبيول اوراي محفول برتوايمان ركمت على بيل-ایمان اور کس چیز کو کہتے ہیں۔ قرآن نے یہال سلمانوں کومتنبہ کیا ہے کہ وہ ان لوگوں كال مم ك يرفريب جلول ك دام من آكران س كيدا چي اميدين ندلكا بینیس اس لئے کدان کی خلوت اور جلوت کی باتوں میں برا فرق ہے۔ سامنے تو بید آمنا كادموى كرتے بيں ليكن جب بيائي خاص مجلسوں على موتے بيل توو بال آپس ش ایک دوسرے کا بری شدت سے عامبہ کرتے ہیں۔ اگر اظہار رواداری کے جوش ص تبارے سامنے ان میں کس ہے ک زبان عظمی سے کوئی ایس بات نکل جاتی ہے جواسلام کے حق میں ہوتی ہے تو بیانی مجلسوں میں ان ریخی سے گرفت کرتے ہیں كدكياتم مسلمانون كسامن في آخرالزمان اوراسلام متعلق وه باتين كهولت بو جوخدانے اسے محفول کے ذریعے عصرفتم پر کھولی ہیں اوراس بات کا خیال نہیں كرت كرتبارا الى بيانات كوسلمان قيامت كدن تبار فاف شهادت اور جت كطور بريش كركة بين " (تديراول ص:٢٠٩،٢٠٨)

استے طویل اقتباس کا خلاصہ ہیہ کہ مولا نا کے زدیک یہود کا وہ گروہ مراد ہے جو ہوت باہر کا اور حسد اور خبث نفس اور اسلام دشنی میں دوسرے یہودیوں ہے کی طرح کم نہیں ہے لیکن مسلمانوں ہے رواداری برتنا ہے اور پر فریب جملوں ہے مسلمانوں کو اپنے بارے میں خوش نبی میں جتلا کرنا چاہتا ہے۔ سوال ہیہ ہے کہ ایسے دھوکہ باز ، حاسد، خبیث انتفس اور اسلام دشن لوگ مسلمانوں کو نی آخر الزماں اور اسلام ہے متعلق ایمی با تیں کیوں بتائے گے جن میں وہ خود پیش

جاتے؟ پھرمولانا کے آخری جملوں ہے تو بید معلوم ہوتا ہے کہ بیر بڑے اللہ والے ، خشیت خداوندی جاتے؟ پھرمولانا کے آخری جملوں ہے تو بید معلوم ہوتا ہے کہ بیر بر انھیں اس بات کی بوی فکر ہے ان کے دل معموراورروز جزا کے حال ہے کہ دوز جزا بیں ان کے خلاف کوئی ججت اور شہادت پیش ند ہو۔ کیا یہود مولانا کے نزویک ایسے ہی اللہ ہے ڈرنے والے لوگ ہیں؟ .

المارے زویک مجے بات بہے کہ یہاں یبود کاس گروہ کا حال بیان ہور ہا ہے جوازراہ شرارت اور برائے سازش يبودي ليڈرول كے بيسج محتے ميں اور كلم پڑھ كراسلاى جماعت ميں شامل ہوئے ہیں۔ بالفاظ دیکراس سے ببودی منافقین مراد ہیں۔ بہال مدنی منافقین جواوس و خزرجے آئے تھزر بحث نیں ہیں۔ بدلوگ دو علی میں گرفتار ہیں۔ بار بار صلمانوں کواپنے کے موس ہونے کا یقین دلانے پر مجبور ہیں۔ اور اپنے مخلصاند ایمان کی شہادت کے طور پر نبی آخر الزمان اورقرآن سے متعلق توراتی صحفوں کی پیشین کوئیوں کوسلمانوں ہے بیان کرتے اور سلمان ان پیشین گوئیوں کا حوالہ دے کر میبودی علم م کوزج کرتے ، توبیا ہے ان بھیجے مجے میبودی منافقین ے کہتے یہ کیا فضب کرتے ہو، س کام کے لئے ہم فے جہیں بھیجا ہاور کیا کرر ہے ہو؟ تم اپنے صحیفوں کی پیشین کوئیوں کو جو صرف جہیں معلوم ہیں مسلمانوں کو بتاتے ہواوروہ ان کا حوالہ دے کر ہم سے نی اور قرآن پرایمان لانے کا مطالبہ کررہے ہیں۔ یہودی علاء یہاں آخرت کے محاہ ے ڈرنے اور ڈرانے کی بات نبیں کررہے ہیں بلکداس دنیا میں جس پریشان کن صورت حال ے ووچار ہیں اس کاؤکررے ہیں۔ حضرت تھانوی نے اپنی تغییر" بیان القرآن" میں اس کا ترجمداس ا

۔ ''وو(دوس یہودی)ان ہے کہتے ہیں کہتم بیریاغضب کرتے ہومسلمانوں کو خوشامد میں وہ ہا تیں بتلادیتے ہوجوان کے مفید مذہب اللہ تعالی نے توریت میں تم پر مکشف کر دی ہیں مگر ہم بمصلحت پوشیدہ رکھتے ہیں۔ نتیجہ بیہ ہوگا کہ وہ لوگ تم کو ججت میں مفلوب کر دیں سے کہ دیکھویے ضمون اللہ کے پاس سے تہماری کتاب میں آیا ہے۔

من ذالنا كواراكر عا؟ ادركياسور وبقره آيت ٩٣ مين ان كايعقيد وبين بيان مواب كرآخرت كى کامیابیاں اللہ کے نزویک دوسروں کے مقابل میں ہمارے ہی لیے مخصوص ہیں؟اور کیا بقرہ آیت ۱۱۱ میں خدائے ان کا پیعقید نہیں نقل کیا ہے کہ جنت میں نہیں جا کمیں سے مگر یہودی یا نصرانی؟ اوركياسور واعراف يحش بوجائي سيغفر لدائيس آياب يعن يقينا مارى بخشش بوجائ كي-بم دوز خے بچالے جا میں مے۔ بیات بلاقیدوشرط بوری عمومیت کے ساتھ بیان ہورہی ہےاور آج سم بھی یہودی کا پی عقیدہ نہیں ہے کہ وہ ایک لحد کے لیے بھی دوزخ میں جائے گا۔مولانا عبدالماجدوريابادي جويبودك تاريخ كيسب بوع عالم گذرے بيں۔انھول نےسب سے بسلم مشہور تول نقل کیا جے پادری راڈول نے اپنے انگریزی ترجمہ قرآن کے حاشے میں اکابریہود كوالے علمام - فرائعة بن

بلك بعض يبودى ماخذول معلوم بوتا بكر كويا اسرائيل اسيخ كوآتش دوزخ ك زد ب بالكل بى بابراور محفوظ مجهد ب تق بياني جيوش انسائيكو پيزيايس ساعقيده يول لقل ہوا ہے۔" اتش دوزخ كنه كاران قوم يبودكو چھوئے كى بھى نہيں اس ليے كم وہ جہنم پر کینچتے ہی اپنے گناموں کا اقر ار کرلیں کے اور خداکے پاس والین آجا کیں ع\_" (جلده ص ۱۸۵)

اور بہود کے بوے مقدس توشیۃ تالمود میں یوں آیا ہے: قیامت کے دن ابراہیم در دوزخ پر تشریف رکھتے ہوں کے اور کی مختون اسرائیل کو اس میں گرنے نہ دیں ك\_سمم مع جنم كي آك امرائيل كنهارون بركوني قدرت بين ركفتي (ص٥٠٥)(١) حاصل کلام بیک آج بھی یہود کا یمی عقیدہ ہے جو تالمود میں بیان ہوا ہے اور قرآن کے بیان سے بوری مطابقت رکھتا ہے جس کے حوالے ہم او پر نقل کرتائے ہیں اور اب بیسوال پیدا ہوتا

(١) مولاناعبدالماجددريابادى اس آيت كى تاويل من كومنفرد بين يكن تاويل أوى معلوم بوتى ب-

كياتم اتى موفى بات نبيس بجهة \_"

(بيان القرآن حصداول ص ٢٣٦ مطبوعه اشرف المطالع ، تقانه بعون ) المارے نزدیک بھی تاویل میچ ہے۔(۱) اورصاحب تدبر نے بقرہ کے دوسرے رکوع کی جوتفیر کی ہے اوراس پرہم نے جو پھے لکھا ہے اس کودوبارہ پڑھ لیجئے تو مناسب ہوگا۔

صاحب تدبرنے يبود كاك فاسد عقيد كاذكركيا بجوبقر وآيت ٨٠ من بيان موا -- يبلاس كارجدائي كالفاظين برعة

"اوروہ کہتے ہیں کدوزخ کی آگ جمیں چند دنوی سے زیادہ نبیں چھوئے گا۔ یہ ان جھوئی آرزوؤل کی ایک مثال بیان ہوئی ہے جن کا حوالہ اوپر ویا گیا ہے۔ يبود ا بینے لئے تھی صورت میں ابدی عذاب دوزخ کے قائل نہ تھے۔ انھوں نے جنت دوزخ کواعمال کا نتیجاوراعمال پرٹن بھے کے بجائے سیجھ لیاتھا کہوہ خداکی برگزیدہ امت ہیں،اس وجہ سےخواہ ان کے اعمال کچھ ہوں اول تو وہ دوزخ میں بھیجے ہی نہیں جائیں کے اور بھیج ملے بھی تو معمولی طور پر پچھسزا بھگت کر جنت کو واپس کرویے جائيس كي" (تديراول ص: ٢١١)

ال ترجمه وتغيير برگذارش بيب كه يبود كاعقيده سوره ما كده آيت ١٨ من باي الفاظفل مواب- (وقالت اليهو دو النصاري نحن ابناء الله واحباء ٥) (اوريمودونماري كت بیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں ) بتائے کوئی حض اے بیٹوں کو چند سکنڈ کے لیے بھی دوزخ میں ڈالنا پہند کرے گا؟ کیا کوئی محض اپنے حمین اور محبو بوں کو چند لحوں کے لیے بھی آگ

<sup>(</sup>١) اردواورم لي كي بيشترمتر جمين ومضرين في اس آيت كي وي تاويل كي بي جوسولا نااصلاحي في ك ہے چیلن پہاں پرمولا نا تھا فوگ اور مولا ناجلیل احس ندوی کی رائے ہی قوی حضوم ہوتی ہے۔

معترنیں \_ دونوں صورتوں میں قلیلا مفعول طلق محذوف کی صفت بنآ ہے۔ (۱) ، ﴿﴿﴿ ﴾﴾

مولانا اصلاحی صاحب نے بقرہ آیت ۱۰۳۲ " فَحَلُ مَنْ کَانَ عَدُوًّا لِجِنْرِيْلَ ... لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ " كَيْقِير كَتْمِيدَى نُوث مِن يراكها ہے:

" آجے یہودی اس قرآن دشمنی کی مزید تفصیل کرتے ہوئے سے بیان فرمایا کہ یہوداس دشمنی میں اللہ، اس کے ملائکہ، اس کے انجیاء اور جرئیل ومیکا ئیل کے دشمن بن مجے ہیں اوراس طرح انھوں نے خداکوا بنادشمن بنالیا ہے۔" (تدبراول ص: ۲۳۱) اور توضیح کرتے ہوئے بیکھا:

"معلوم ہوتا ہے کہ یہود، قرآن اور نی اللہ کی ضدیں جر کیل علیہ السلام کو بھی اپنا

عالف فلا ہر کرنے گئے تھے ممکن ہے یہود کے علاء اور لیڈروں کو جب اندیشہ ہوا ہو

کرقرآن کی دعوت ان کے عوام کو کہیں متاثر نذکرد ہے تو انھوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہوکہ

عملائی کے پاس ان کے اپنے بیان کے مطابق جر کیل فرشند آتا ہے اور یہ فرشند ہمارا

ویریند کالف ہے اور ہمارے اور قلال قلال آئیتیں ای کے ہاتھوں آئیں۔ اس وجہ

دیریند کالف ہے اور ہمارے اور قلال قلال آئیتیں ای کے ہاتھوں آئیں۔ اس وجہ

ہے۔ " (قدیراول، می: ۲۳۵)

مرض ہے کہ مولانا کو بیشان نزول بنانے کی قطعاً ضرورت ندیقی اور یہود بھی جرئیل و Ooban مرض ہے کہ مولانا کو بیشان نزول بنانے کی قطعاً ضرورت ندیتی اور بھی جرئیل و معزز میں۔ بیددونوں فرشتے ان کے نہایت محبوب اور معزز میں کہا کہ جرئیل ہمارے دیریند مخالف ہیں اور انھوں نے ہم پرفلاں ح

ہے کہ الامتعداہ کہ معقطعہ۔ ہمارے زدیک یہ الامعقطعہ ہے جس کا ترجمہ؛ البتہ ؛ اورلیکن سے

کیا جاتا ہے۔ ایے الا کے بعد آنے والا اسم لفظا منعوب ہوتا ہے اور محلاً مرفوع ہوتا ہے مبتدا

ہونے کی وجہ ہے اور خربجی لفظوں میں فہ کور ہوتی ہے اور عام طور پر حذف ہوتی ہے مثلاً سورة تمن

میں فہ کور ہے اور سورة عصر میں حذف ہے ۔ یہاں بھی حذف ہے۔ عبارت عربی میں یوں

ہنا ہے۔ و لکی اُن اُنہا ما مف اُودة اُنف اُنہ بلے اللّٰه نیا بالمصابِ و الآلام منگف و اُنہ اُنہ بالمصابِ و الآلام منگف و اُنہ اُنہ ہے مطاب یہ کہ البتہ کا ہوں کی یا داش میں یہیں دنیا میں مصاب و آلام میں جتلا ہوں کے۔ یہ

مصاب و آلام ہمارے گنا ہوں کے لیے کفارہ بین کے اور پھروطی و حلا کر سید ھے جنت میں جا

بیس کے۔ آج یہود کا بھی عقیدہ ہے جو تا المود پر منی ہے۔ آج کے یہود تو رات سے زیادہ تا المود کو

مائے ہیں۔

یہاں قرآن کے طلب کویہ بات بتانی مناسب ہے کہ قرآن میں الامتقطعہ بی عام طورے آیا ہے شاید ایک آدھ جگہ متعلا کے لیے بحث کی مخواکش ہو۔

444 >>>

مولانا اصلاحی صاحب بقرہ آیت ۸۸ (وقدالموا ... فقلیلا مایؤمنون) کاتر جماس طرح کرتے ہیں: اور پیر کہتے ہیں کہ ہمارے دل توبند ہیں، بلکہ خدانے ان کے تفر کے سب سے ان پرلعنت کردی ہے تو شاذونا در بی وہ ایمان لائیں گے۔ (تدبر س ۲۱۵)

<sup>(</sup>۱) اس آیت کا ترجمہ پیشتر اردومتر جمین نے بھی وی کیا ہے جومولا نااصلامی نے کیا ہے۔ مثلاً شاہر فیع الدین ،شاہ عبد القادر ،مولا نا اشرف علی تعالوی ،مولا نامودودی اور شیخ البندمولا نامحود الحسن کتکوی و فیرہ۔ ناہم مولا ناجلیل احسن ندوی کے استدراک کی آوت واہمیت سے اٹکارٹیس کیا جا سکتا۔

خوارى يى آئےگا۔" (١)

اورمز يدلكمة بن:

444 >>>

مورہ بقرہ آیت ۱۰۱ کے ابتدائی گڑے 'و انٹیٹوا مَا تَتُلُوا الشَّیَاطِیْنُ عَلَی مُلُکِ سُلَیْمَانَ '' کار جمہ یکیا ہے: ''اوران چیزول کے پیچے پڑگے جوسلیمان علیہ السلام کے عہد عکومت میں شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے۔''اور تغیر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں:

"الله ك كتاب كو پیٹے پیچے بھینك كرجس چيز كوانھوں نے سينے كاليا، بياس كا
بيان ہے۔ قرآن مجيد جل شياطين ہے متعدد جگہ جنوں اور انسانوں دونوں گروہوں
کے مفیدین اور اشرار مراد لیے گئے ہیں۔ ہمارے زديک بيبال بھی دونوں ہی کے
اشرار مراد ہیں۔ علمیٰ مُسلّک مُسلّک مُسلّف ان ہے مقصود حضرت سليمان عليه السلام كی
بادشاہی كا زمانہ ہے۔ عربی زبان کے عام قاعدے کے مطابق بيبال ایک مضاف
مودوف ہے بینی علمی عقید مُسلّک مُسلّف مَانَ ، آیت كامطلب بین کہ کان
ظالموں نے كتاب اللي كوتو پیٹے بیچے ڈال دیا اور بحروشعبدہ اور علم نجوم وغیرہ جے علوم
مقلیہ كوجوسلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں جنوں اور ان كی چیرو کی كرنے والے
مقلیہ كوجوسلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں جنوں اور ان كی چیرو کی كرنے والے
اشانوں کے باہمی اشتر اک ہے روان پائے ، اس کی جگھ اختیار کرایا۔

"معرت سليمان عليدالسلام كرزمانه عي معلوم بوتا بكدان كروحاني علوم

(۱) عام طور ہے مغرین ومتر جمین نے وہی تاویل کی ہے جو مولا ناامین احسن اصلاحی صاحب نے ک ہے جو فلط ہے۔ سیجے تاویل وہی ہے جو مولا تا تمدی نے ک ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مولا تا نموی کی تاویل خبیں بلکہ مولا تا فراہی کی تاویل ہے اور پید نبیس سمیے مولا تا اصلاحی کی نظروں سے او جمل ہوگئے۔ ملاحظہ ہو ''اسالیب القرآن بلغفر ابی می: ۱۱۔ ۱۲ بعنوان: اختلاف الاسالیب)

فلان آفتیں و جائی ہیں۔ یہاں تو ذکر ہور ہاہان کی قرآن دشمنی کا ، اُنھیں بتایا جار ہاہے کہاس کا منطقی نتیجدید ہے کہ جب تم قرآن اور بی کے دشمن ہوئے تو تم جرئیل کے دشمن ہوئے ، اور جب تم الله ك وشمن ہوئے تو اس كے تمام فرشتوں كے وشمن ہوئے۔اس پیغیر كا انكار تمام زمولوں كے -جن مي موي مين مي يي- انكار كي بم معنے ب\_ اوراس قرآن كا انكارتمام آسانى كتابول- جن می قورات بھی ہے۔ کے اتکار کے متر اوف ہے۔ اس مرف قرآن کا اتکار نیس ہے بلدا سے تمام فرشتوں ،تمام انبیاءاور جملہ آسانی کتابوں سے تبہار تعلق کوخم کردینے والا ہے۔سب سے تبہارا رشته منقطع ہوجائے گا اور اس طرح خدا ہے دشمنی کر کے خدا کو اپنا دشمن بنالو کے اور خدا جس کا دشمن ہو گیا اس کا بھلا کہاں ٹھ کانا ہوگا۔غرض یہ کہ بیشان نزول بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ،خود قرآن اپنا شان نزول بــاستدلال كاعبارت عربي من يول بيخ كى: مَنْ تَحَانَ عَدُوًّا لِلْقُوآنِ فَهُ وَ عَـٰدُوٌّ لِجِبُرِيْلَ ، عَدُوٌّ لِمِيْكَالَ، عَدُوٌّ لِلْمَلاَئِكَةِ أَجْمَعِيْنَ، عَدُوٌّ لِجَمِيْع الرُّسُلِ ، عَدُوًّ لِكُلِّ كِتَابِ سَمَاوِي. مولانات من كان كاجواب شرظ" تواع جان ليناع بي الاعاب الماياع اس المحاجواب شرطيب تواس فداكاد عن اورف ته اس كذوف جواب شرط كاعلت ہے۔چانچ بعد کی آیت اس پہلی آیت کی قوض کرتی ہے۔قار کین کی آسانی کے لئے ان دونوں کا

"آپائے پیفیر! دشمنان قرآن یمبودے کرد بیجے کہ جولوگ جرئیل (قرآن والے) کے دشمن ہوں گے کہ جرئیل (قرآن والے) کے دشمن ہوں گے۔اس لئے کہ جرئیل نے قرآن کوآپ کے قلب پراتا راہے خدا کے تھم ہے۔ حال بید کہ بیر مطابق ہاں پیشین کوئیوں کے جواس کے پہلے ہے موجود جیں اور بیہ ہدایت و بشارت ہے اہل ایمان کے لئے ، جواللہ واس کے فرشتوں اوراس کے رسولوں اور جرئیل و میکا ئیل کے دشمن ہوئے تو ایسے کافروں کا اللہ وشمن ہے اور جن کا دشمن اللہ ہواس کے حصد میں ذات و

اس کو (میں) کے معنی میں کیوں لیتے ہیں؟ علی اصلاً بنایا گیا ہے 'پر کے معنے دینے کے لئے۔ جب عبارت میں علی کے اصلی معنے نہ بنیں جب ٹی کے معنے میں لیجئے اور تتلو کے صلے میں علی نہیں آتا اور الله كاس آيت يس على باوركى كوكوكى چزيده كرستاكيس تبعلى آئ كا\_اوروه وافل موتا بان رجفس سایا جائے اور یہاں اقتد ارسلیمانی ایسی چیز نہیں جس کو پڑھ کرسنایا جائے۔ پس بدواضح ولیل ے کہ یہاں تضمین کا اسلوب کام کررہا ہے۔ بیعلی متعلق ہے قاملین یامفترین کے اور سیج ترجمہ بید

" كيان چزوں كى چروى كرنے جوشياطين سلمان كى سلطنت كانام لے كرچش كياكرتے تھے۔" (تقبيم القرآن اول ص: ٩٤ ، مركزى مكتب، مطبوعه ١٩٢١ء) اورمولانا ابوالكلام آزاد فيرجمكا: (٢)

" اور پھر (دیھو) ان لوگوں نے کتاب (النی کی تعلیم فراموش کر کے جادوگری) أن (مشركانه) عملوں كى بيروى كى جنہيں شيطان بىليمان كے عبدسلطنت كى طرف منسوب كر كے بڑھا یر هایا کرتے تھے حالانکہ سلیمان بھی کفر کا مرتکب نہیں ہوا دراصل یہ انہیں شیطانوں کا کفرتھا کہ لوكول كوجادوكرى سكهلات تقي" (ترجمان القرآن جلد: اص: ٢٥٠)

اورمولانا اصلای صاحب نے تخریج میں جس کا ایک حصر ہم اوپر چش کرآئے ہیں، جو مجھ کہا ہودہ ای ترجمہ کا نقاضا کرتا ہے۔ امید ہے کدوہ اپناتر جمہ نظر ٹانی کے وقت بدل دیں گے۔ مولانا اصلای صاحب بھی عام مرجمین کی طرح برجگداؤ کا ترجمہ کاش کہے کرتے ہیں۔ یہاں آیت ۱۰۱- ۱۰۳ کے آخری جملہ کا ترجمہ "کاش کددہ اس کو بچھے" بی کیا ہے۔ یہ بات مجھ میں نہیں آئی۔اس کی وجہ یہ ہے کہ لؤ بنایا گیا ہے اصلا شرطیت کے لئے یعن "اگر" کے معن

ك مقابله ك شوق من شياطين جن وانس ك ايك طبقه من محروساحرى ك يكيف سکھانے کا رواج بہت بڑھ کیا تھا اور ان مفسدین نے اپنے ان علوم کومرتب و مدون بھی کرڈ الاتھا۔ بعد کے زمانوں میں جب یہود دینی واخلاقی انحطاط میں جتلا ہوئے اور کتاب وسنت کاؤوق ان کے اعدر مردہ ہوا تو قدرتی طور پراس طرح کی مزخر فات كے كيمنے كھانے ميں ان كاانهاك بہت برده كيا تھااورجيا كة قاعده بان يزول كوتقترس كارتك دينے كے لئے وہ ان كو براہ راست حضرت سليمان عليه السلام كى طرف منسوب بھی کرتے رہے ہوں کے اور لوگوں کو ان کا گرویدہ بنانے کے لئے سے دو کی بھی کرتے رہے ہوں کے کہ حفرت سلیمان علیالسلام تھیں علوم کے ذریعہ وه كارنا عا الجام دي رب بل جوان كى طرف منسوب بل-"

(قريراول عن ١٣٨١)

مولانا کے جن جملوں کو ہم نے زیر خط کیا ہے وہ تھیک بات ہے، تب تو انھوں نے جو ر جمد كيا ب وه غلط ب بديات بهي بالكل غلط ب كرسليمان عليد السلام عيم حكومت البيين ان كروحاني علوم كے مقابله كرنے كاشوق شريرجنوں اورشريرانسانوں كاندر بيدا موااور انھوں نے جادو کے ذریعہ مقابلہ کیا۔ سلیمان خدا کے رسول تھے، خدا کے بندے تھے، اوّاب تھے، وہ كتاب وسنت كعلمبردار ته، وه كتاب وسنت كورواج دين والے ته، كافر جنول ع تقيرات اورسمندروں سے موتی تکالنے کے لئے ان کوغوط خوری کے کام میں لگاتے اور سرکش جنوں کوجیل مين ۋال ركھا تھاز نجيروں ميں باندھ كر ،كى بدمعاش جن كى مجال كہاں كدوہ ان كى مملكت ميں حركا رواج دیے جبکہ ساحراُن کی کتاب تورات کی روے واجب القتل ہے۔ غرض ان کے عبد مبارک میں ساحری کے رواج یانے کی بات بالکل غلط ہے اور شیاطین سے مرادعبد سلیمانی ہے جن وائس یں یہ بھی بالکل غلط ہے۔ بیشیاطین قرآن کے معاصر یبود ہیں۔اورعلی کے معنی (پر) آتے ہیں،

<sup>(</sup>١) عام طور يراردومتر جين نے وي ترجمد كيا ہے جومولانا اصلاقى نے كيا ہے۔البت مولانا مودودك كا رجر مخلف ے مول ناعدول نے مولانا مودودی کر جمد ک تا تدی ہے۔ (٢) اصل عن ين رجمه جهوث كيا -

محض ان کی آرز و کمیں ہیں۔کہواس بات پراپی دلیل پیش کرواگرتم ہے ہو۔ (تد براول ص: ۴۳۹)

اوراس كاتغير كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

یہ ہمولا نا اصلاحی صاحب کی تغییر جو انھوں نے کی ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ اسلام وشی بھی شرکین عرب، یہود اور نصار کی نے ایک متحدہ محاذ بنا لیا تفالیکن ہرایک دوسرے کے لئے انارواوار بن گیا تھا کہ اپنے عقا کہ ہے وستبرداری وے دی ہو، یہ بات مولا ناسے دوبارہ غور وفکر کا مطالبہ کرتی ہے۔ تاریخ نداہب بیس شخدہ محاذ کی ایسی کوئی مثال نہیں ماتی کہ کی کی نخالفت بھی دوگردہ اپنے عقا کدتک ہے دست کش ہوگئے ہوں۔ یہود کا عقیدہ یہ ہے کہ تن صرف یہودیت ہے اور بقیہ ساری دنیا باطل پرست ہے یہاں تک کہ نصار کی ہمی۔ اور صرف وہی جنت بھی جا تھی گے باتی ساری دنیا باطل پرست ہے یہاں تک کہ نصار کی اور مشرکین عرب بھی۔ اب مولا نا اصلاحی کی رائے کے ساری دنیا جہتم بھی یہاں تک کہ نصار کی اور مشرکین عرب بھی۔ اب مولا نا اصلاحی کی رائے کے مطابق انھوں نے اپنے اس عقید ہے وجھوڑ کر یہ عقیدہ اپنایا کنہیں نصار کی بھی نجات پا کیں گے اور اب جنت بھی وہ بھی بھارے ساتھ رہیں گے۔ پہلے ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ دین یہودیت بی حق ہو اب جنت بھی وہ بھی بھارے ساتھ رہیں گے۔ پہلے ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ دین یہودیت بی حق ہ

دینے کے لئے اوراگرموقع حسرت کا ہو یا وقر ،احت یا اس کے ہم معنی الفاظ کے بعد آئے تب تمنائیہ
بنآ ہا اور وہاں '' کاش کہ' ہے ترجہ کرنا میجے ہوگا۔ ایسے مواقع پر''اگر'' کا ترجمہ غلط ہوگا۔ فور کیجئے
یہاں منظم اللہ تعالیٰ ہے۔ اسے ان دائستہ غلط کار لوگوں کے سلسلے ہیں تمنا کرنے کی کیا ضرورت
ہے۔ اس کا قانون ہے لاگ ہے۔ ہدایت اور صلالت کا قانون بنادیا ہے۔ خیر وشرکی را ہیں واضح کر
دی ہیں۔ جس کا جی چاہے جنت کی راہ پکڑ لے اور جس کا ارادہ ہو جہتم میں جائے گا وہ جہتم میں
جائے ، فدا کو کاش کمنے کی کیا ضرورت۔ کوئی کہرسکتا ہے فدار حمٰن ورجیم ہے اسے کیوں نہ تمنا ہوگی ،
کاش یہ جنت کی راہ پر چلتے۔ اس کا جواب ہیہ کہ بے شک خدار حمٰن ورجیم ہے گر جان ہو جھ گر جہتم
میں جانے والوں کے لئے وہ وہ حمٰن ورجیم نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے تو وہ غضبان اور منتقم ہے۔
مدعا ہے کہ یہاں اور دوسری ایسی ہی جگہوں پر 'لؤاگر کے معنے میں لے کر ترجہ یوں کیا جائے۔
مدعا ہے کہ یہاں اور دوسری ایسی ہی جگہوں پر 'لؤاگر کے معنے میں لے کر ترجہ یوں کیا جائے۔

" اگریدلوگ جائے ہوتے کہ محج راہ اختیار کرنے پر خدااضیں کتے انعام نے اوازے گا توسح دساحری ہے دست کش ہوجاتے اور کتاب کی چیردی کرتے۔"

سورہ بقرہ آ یت ۱۶۷ میں او شمنائیہ ہی ہے۔ وہاں او شرطیہ بیس بن سکتا۔ پیرولوگ کمیں کے۔ '' کاش ایک بار و نیا ہیں ہم واپس کر دیے جاتے تو اپنے ان لیڈروں سے اظہار بے تقلقی کی روش اختیار کی ہے۔ اس طرح انھوں نے ہم سے بے تقلقی کی روش اختیار کی ہے۔ اس طرح کے بہت سے مقامات ہیں جہاں او شمنا ہی کے لئے آیا ہے، وہاں شرطیہ بیس بن سکتا۔ غرض جہاں او شرطیہ (اگر کے معنے میں ) ہے وہاں او شرطیہ بی بنانا جا ہے۔

#### 444 >>>

صاحب للبرنے بقرہ آیت ۱۱۱ "وَ قَالُوا لَنُ يَدُخُلَ ...... صَادِقِيُنَ " كا ترجماس طرح كياہے:

"اور کہتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے مگر وہ جو یہودی ہیں یا نصرانی - بید

اور آخری جلد کی تفریح اس طرح ک ہے:

" يہاں اس گھر کو تين چيزوں کے لئے خاص کرنے کا تھم ہوا ہے۔ طواف،
اعتکاف، اور رکوع و جود دطواف ہے مراد خانہ کعبے گرد پھیر ہے لگانا ہے۔ نجافی ہے
کی سنت نے اس کا وہ طریقہ واضح فرما دیا ہے جواس کا اصل ایرا سی طریقہ ہے۔
طواف درحقیقت نماز کی ایک تم ہے۔ لیکن بینماز صرف خانہ کعب ہی کے پاس ادا ہو

عتی ہے۔ اس کے سواکمیں اور ادائمیں ہو گئی ..... عا گف عکوف ہے۔ جس ک
اصل روح دوسری چیزوں ہے صرف نظر کرے کی خاص کو پکڑ لینا ہے۔ ای ہے
اعتکاف ہے جو گیان دھیان اور ذکر و گھر کی عمادت ہے۔ بندہ ہر چیزے کئ کراپنے
رب کی یاد کے لئے گوش نشین ہوجائے، بیاعتکاف ہے۔

(تربراول عن ۱۸۸ و ۲۸۹)

لین مولانا کی رائے کے مطابق حق کے علم روار دو ہوگے۔ مولانا سے بااوب ہو چھے کو بی چاہتا ہے

کہ متحدہ محاذ کے تیسر نے فریق - مشرکین عرب کے بارے بیس یہود کا عقیدہ کیا ہے۔ روا داری کا

جب سیلا ب جل رہا ہے تو ان کا عقیدہ شرک بھی یہود و نصار کی گے زو یک حق ہوگا۔ ان کا ذکر کیوں

نیس کیا؟ اصل قصد دہ ہے جے بالعوم علائے تغییر نے اختیار کیا اور اس اسلوب کو صاحب کشاف

نیس کیا؟ اصل قصد دہ ہے جے بالعوم علائے تغییر نے اختیار کیا اور اس اسلوب کو صاحب کشاف

نیس کیا؟ اصل قصد دہ ہے جے بالعوم علائے تغییر نے اختیار کیا اور ایس مع پراعتاد کرکے،

ور شاصل عبارت بول بختی ہے: وقال لو الن یک فی خی الد جند آؤ الله من کان مُورداً و قالب النہ صادی کئی یک مرف یہود

النہ صادی کئی یک خود کی الد جند آلا من کان مُصادی (اور یہود کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف نصار کی ہی جنت میں جا کیں

عی جنت میں جا کیں کے اور تھر انہوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف نصار کی ہی جنت میں جا کیں

معلوم نیس کول مولانا کا ذبن افت کے اسلوب کی طرف نیس گیا۔ اور اگر گیا اور وہ پندنہ آیا اور اپنی الگ سے بات پیش کی تو او پرہم نے جوسوال اٹھایا ہے اس کا جواب جا ہے۔

آگے جہال ایراہیم اور خاند کعبہ کی بخت آئی ہے وہاں ایک آیت آئی ہے ''و اذ
جعلنا ..... السعود'' (آیت:۱۲۵ء البقرة)اس کار جمد مولا نااصلاحی کے الفاظ میں:
''اور یاد کروجب کہ ہم نے بیت اللہ کولوگوں کے لئے مرکز اورائن کی جگہ بنایا اور
خیم دیا کہ مسکن ایراہیم میں ایک نماز کی جگہ بنا دُاورا براہیم اورا ساعیل کو قد دازینایا کہ
میرے گھر کوطواف کرنے والوں ، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور مجدہ کرنے
والوں کے لئے یاک رکھو۔ (می: ۲۵۸ء ۲۵۷)

<sup>(</sup>۱) بحثاف كام ارت بيئ و السمعنى و قالت اليهود لن يدخل الجنة الا من كان هوداً، و قالت النصارى لن يدخل الجنة الآمن كان نصارى. فلف بين القولين ثقة بأن السامع يوذ الى كل فريق قوله." (الكشاف الجزء الأول ص: ١٤٦ طبع عام: ٩٩٥ ١م، دار الكنب العلمية ، بيروت لبنان)

اور بدم معابد وساجد كاسب بنايا توسيان كى جهالت وحماقت ب\_ستول اورجبتول میں کے سے وجت کو بھی خدا کے ساتھ اختصاص نہیں ہے۔ وہ بیت المقدس کو قبلہ قرادد \_ كرجده بحى رخ كرت خداى كاطرف كرت (تريم: ٢٥٩) مولانا ک تاویل بالکل غلطارخ پر چلی گئی ہے۔ بیتاویل تو یبود ونصاری کوسندعطا کررہی ب كرتم في جوستون كابنا قبله بناليا بدونون ممتين الله بى كى بين - جدهر بهى تم رخ كرك نماز پرموب فیک ہیں۔ پھرتم کا ہواں بنیاد پرایک دوسرے کی تففر کرتے ہو،ایک دوسرے کا خوان مباتے ہواور ایک دوسرے کے معابد کو واحاتے ہو؟ آیت کا سے مطلب بالکل غلط ہے۔ یہال اللہ تعالی بچدایا بن کریبود ونصاری کوسمجانبیں رہا ہے بلک قبلة عارضی (بیت المقدی) کی جگ قبلة ابراجيي (خاندكعب) لين والا ب\_اورقبله كاستله بوانازك متله باس لي ما نسم والى آیت ۲ ۱۰۱ی ے آہتہ آہتہ ذہنوں کو تیار کیا جارہا ہے۔خدائے علیم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ خصوصیت سے بہود کتناز بردست طوفان اٹھانے والے ہیں۔ای لئے قبلہ کی منسوخی کا اعلان کرنے ے پہلے سلمانوں کو ہوشیار کیا گیا ہے کہ یہودی فتنہ باز کیا فتندا فعانے والے ہیں۔اس لئے یہاں قبله کی بنیاد پر تکفیراورجہمی بنانے اور بدم وتخریب معابد کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ الله مشرق و مغرب یعنی پوری کا مُنات کا فرمانروا اور بادشاہ ہوہ جدهر کورخ کرنے کا حکم دے گا وہیں اللہ کی خوشنودی مرکوزے۔خدا کے کسی علم کے آنے کے بعد اگر کوئی بغادت کرے گا،کسی اور کو اپنا قبلہ بنائے گا تو وہ خدا کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکے گا۔ گویا بندلفظوں میں بیکہا جارہا ہے کہ اصل ابراہی قبلے کے خدائی عم آنے کے بعدرضائے اللی مرکوز ہوگی اس طرف رخ کرنے میں ای ۔اللہ برا افیاض ہے۔اس کے فزانہ میں کسی چیز کی کم نہیں۔اوراس کی فیض بخشی الل نے نہیں ہوتی بلکہوہ جانا ہے کدکون اس کے فضل و کرم کامتحق ہے۔ پہلے ہم نے تمہیں منتخب کیا تھا حق کی گواہی دیے ك لئے ، حق كا علان كرنے كے ، حق كو عالب كرنے كے لئے - ليكن تم فائن اور بدايان البت ہوئے۔ تب ہم نے اولادا ساعیل (عرب قوم) کواپنی فیض بخشی کا مستحق جانا۔ان کے اندر نى بعيجاء كتاب اتارى اوراب ان كومركزى قبله أبراجيى -صراطمتنقيم- دين والي بير-آيت كا

منبوم وه بجواو پرعض کیا گیا۔(۱)

444 999

موده البقره آیت ۱۱۵ "وَ لِلْهِ المَشْرِقْ ..... عَلِیْمٌ " کارْجمد تریم اس طرح کیا گیاہے:

''اورمشرق ہویا مغرب دونوں اللہ ہی کے ہیں۔ تو جدھ بھی رخ کرو، ای طرف
اللہ ہے۔ اللہ بڑی جنائش اور علم والا ہے۔'' (ص:۲۲۹)

اور تفیری حصہ میں ایک لمی عبارت میں بتایا کہ بیاس وجیہ نزاع واختلاف کی طرف
اشارہ ہے جو یہود و نصاریٰ کے درمیان معاہد ومساجد کی تو بین وتخ یب کا سب ہوئی۔ یہود نے اپنا
قبل مغرب کو اور نصاریٰ نے مشرق کو بتالیا اور اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تحقیر کرتے۔ اس بنیاد پر
قبل مغرب کو اور نصاریٰ نے مشرق کو بتالیا اور اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تحقیر کرتے۔ اس بنیاد پر
آئے دن اان کے درمیان خون فچر ہوتا رہتا تو اللہ تعالیٰ یباں مولانا کی رائے کے مطابق فرماتے

"قرآن مجیدنے یہاں اسبب اختلاف ونزاع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی لغویت کی طرف بھی اشارہ کردیا کہ مشرق ہویا مغرب دونوں تمین اللہ بی کی ہیں۔ان میں جس سمت کو انسان رخ کرے اگر وہ خدا بی کی طرف متوجہ ہے تو اس کا رخ خدا بی کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس چیز کو یہود و نصاری نے سر پھٹول

<sup>(</sup>۱) اس ملط میں مغرین کی دونوں رائیں ہیں۔ بعض مغرین کی رائے تھیک وہی ہے جومولا ناامین احسن اصلاحی کی ہے۔ سی مغرین کی دونوں رائیں احسن ندوی اصلاحی کی ہے۔ سی سے مولا تا بیلی احسن ندوی کی رائے کی تا تید ہوتی ہے۔ مثلاً مولا تا سید ابوالا الماعلی مودودی اور شخ البتد مولا تا محدود الحسن محدود کی تا تید ہوتی ہے۔ جیکہ مولا تا تھا نوی کے ترجمہ اور علاسہ این کیئر و معلاسہ این کیئر و معلاسہ این کیئر و معلاسہ این کیئر و معلاسہ این کیئر ہوتی ہے۔

### **444 >>>**

موره يقره آيت ١٦٨ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا ..... عَلُوٌ مُبِينٌ " ال آيت

كاترجمه بيه

اورتغیری حصد میں فرماتے ہیں: "بی خطاب عربوں سے ہے جن کے شرک کی طرف اوپر کی آیات میں اشارہ کیا تھا۔"

اور کی آیات سے مراد آیات ۱۲۵ تا ۱۲۵ تین، ان تمام آینول کومولا نانے مشرکین سے متعلق کردیا ہے۔ حالانکہ مورہ دتی ہے، اس لئے سب سے پہلے ''اے لوگو' بین اہل کتاب آئیں میں کی جردوسر نیسر پرمشرکین عرب اور اگر کی مورہ ہوتو سب سے پہلے مشرکین عرب اور پھر اہل کتاب لیکن مولانا نے بقرہ آئیت ۱۳ بین ''نے با ایک الناس '' سے بی اسامیل بعنی عرب مشرکین کو خاطب کردانا ہے۔ اور اس پر بم نے اپنی بات پیش کردی ہے کہ کوئی قریداس بات پرنیس ہے کہ خاطب مشرکین عرب ہیں۔ ای طرح بیال بھی کوئی قرید مرف عربوں کومراد لینے کا نیس ہے۔ کی خاطب مشرکین عرب ہیں۔ ای طرح بیال بھی کوئی قرید مرف عربوں کومراد لینے کا نیس ہے۔ کی مورہ دنی ہے، سامنے اہل کتاب بالخصوص بہود ہیں۔ اس لئے آیت ۱۲۵ سے کے کہ بات سے کہ مورہ دنی ہے، سامنے اہل کتاب بالخصوص بہود ہیں۔ اس لئے آیت ۱۲۵ سے کے کہ بین جو پہلے کہا گیا ہے وہ اہل کتاب بالخصوص بہود ہیں۔ اس لئے آیت ۱۲۵ سے کے کہ بین عرب دونوں نے بنائے ہیں۔ دونوں اپنے انداد سے خدا کے ہیں۔ آنسداد (ہمسر اور یہ مقابل کرنا ہے) دونوں نے بنائے ہیں۔ دونوں اپنے انداد سے خدا کے ہیں۔ آنسداد (ہمسر اور یہ مقابل شرکاء) دونوں نے بنائے ہیں۔ دونوں اپنے انداد سے خدا کے ہیں۔ آنسداد (ہمسر اور یہ مقابل شرکاء) دونوں نے بنائے ہیں۔ دونوں اپنے انداد سے خدا کے ہیں۔ اس ایک انداد سے خدا کے ہیں۔ انداد سے خدا کے

(١) بيشر علائي تغير كالومنيات عماجب قدر رز آن كائيه ولي ب-

بی مطلب بعض دوسر علائے تغیر نے بھی لکھا ہے۔(۱) آیت کے دوسرے جملہ کا تھیک ترجمہ بیہ ہوگا "لیں جدھر بھی (اب) اللہ کے تھم سے اپنارخ کرد کے قود بیں اللہ کی خوشنودی ہے۔''اور بیرترجمہ درست نہیں ہے۔'' توجدھر بھی تم رخ کردادھری اللہ ہے۔''

444 >>>

مولانانے بقرہ آیت ۱۳۸ ''مینفه اللهِ ...... غابدون '' کارجمدید کیا ہے:
''کہدود، بیاللہ کارنگ اختیار کرواور اللہ کے رنگ ہے کس کارنگ اچھا ہے۔ اور
ہمائی کی بندگی کرتے ہیں۔'' (تدبرص: ۱۲۵۹)
اور توسی میں فرماتے ہیں:

" ببود و نسار کی کو خاطب کر کے دوت دی گئی ہے کہ اگر اپنے کو اللہ کے دنگ ش رنگنا چاہے ہوتو یہودیت و نسر انیت کو چھوڑ کر بیاللہ کارنگ اختیار کرد۔ " (قدیل ہوں) بیز جمہ اور تشریح ہمارے نزدیک سے نیس ہے کیونکہ اس آیت میں مشکلم اہل ایمان ہیں۔ دو یہود و نسار کی کو دھوت نہیں دے دہ ہیں بلکہ یہود و نسار کی (بالخسوس یہود) کی دھوت کا جواب دے دہ ہیں کہ ہم نے خدا کارنگ اپنالیا ہے۔ تمہارے پر دپیگنڈے کا شکار نہوں گے۔ خدا کے رنگ (تو حید) ہے اچھار تک اور کیا ہوسکتا ہے۔ اور ہم صرف ای کی بندگی کریں گے ، ہم کمی حال میں نظام تو حید (عبادة اللہ اپنے پورے معنی میں) ہے مخرف نہ ہوں گے۔ موانا تاتے آیت کے آخری جملہ و تدخین کے غابہ لیون (ہم ای کے عابد رہیں گے۔) پر فورٹیس فر مایا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) متدادل تفاسر میں دیکھا میالین بدرائے نہل کی البت عربی میں علاسہ زخشری اور اردو میں مولانا صدر الدین اصلامی کی دائے جوافعوں نے متعلقہ آیت کی تغییر میں واضح کی ہے اس مے لمتی جلتی ہے۔ ( ملاحظہ ہو الکشاف جنامی: ۲۰۱۱–۲۰۰۵ تغییر القرآن می: ۱۹ ماہا سرزندگی جنوری ۵۲ م)

<sup>(</sup>٢) مولانا جلیل احسن عروی کے ترجے کی تائید ( محمد خان صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، شاہ عبدالقادراور شاہ ولی اللہ محدث و بلوی کے قاری ترجے ہے بھی ہوتی ہے۔

عاطب ملانوں کو مانے ہیں (ا) اورای اندازے ترجمہ کیا ہے۔ ہمارے زویک اس کے خاطب يبود بين،ان سے كہا جار ہا ہے كہ تم خدا كے ابرار (وفادار) بندول ميں كيے شامل ہو كتے ہو،تم خدا ع مجوب اور حب ہونے کے حقد ار کیو کر ہوسکتے ہوئے وفادار بندوں کے گھریس کس طرح بسائے جا کتے ہوئم تو ستول اور جہوں کے غلام بنے ہوئے ہو۔ چندظا بری رسوم کوافتیار کیے ہوئے اور وعوے تہارے یہ ہیں۔ نم خدار ایمان رکھتے ہونہ آخرت پر تم تو تمام فرفتوں سے کٹ گئے۔ تم توساری آسانی کابوں بیشمول تورات کے مظر ہو۔ اووتم کسی رسول پر ایمان نہیں رکھتے حتی کد حضرت موی کو بھی تم نہیں مانے ۔ (بیسب باتیں اب تک کی آیتوں میں ثابت کی جا چکی ہیں ) اور تم نے نماز ضائع کردی۔ زکو ہ کانظام بالکل معطل کررکھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پس نتمبارے یاس ایمان ب على صالح - پرتم ايراربند ي كيے موسكة موالبت مارے سے اور پرميز كارووفادار بندے يہ ہیں جو نی اورقرآن پرایمان رکھتے ہیں۔ایمان کے جملے تقاضے پورے کرد ہے ہیں۔تمام اوامر پر عمل كررب بين اورتمام ممانعتول سے بيخ والے بين ايساوگ عبد بندگي برقائم رہے والے ہے مقل بندے ہیں۔ تم تو ایمان سے بھی محروم بقوی سے بھی خال۔

اس آیت می صفات کا تقابل صفات سے اور موصوفین سے ہور ہا ہے۔ یہی اسلوب سورہ توبدی آیت میں بھی ہے۔ اگر پوری طرح تقابلی عبارت لائی جاتی توبہت لمی عبارت ہوتی۔ مختفرطور يرعبارت يول موكى: وَلَكِينِ البِورُ الايتمانُ بِاللَّهِ وَ اليَّوْمِ الآخِرِ ..... وَ إِيْتَاءُ المَسَالِ .... وَ إِفَامُ الصَّلُواةِ وَ إِيْتَاءُ الزُّكُواةِ وَ الاَيْفَاءُ بِالْعَهُدِ وَ الصَّبُرِ ..... يرَّو صفات كالقائل صفات بواراب دومرى عبارت بناليج توعبارت بيب كى: و لَكِن الْأَبُوارَ

مقابلہ میں زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دونوں نے قانون سازی کاخدائی حق دوسروں کودے رکھا ہے تو پرصرف عربوں کو خاطب کوں مانے مولانا کاخیال بہے کہ یہاں ابھا السناس ے مترکین عرب مرادين اورآ كي آيت ٢ ١٥ ين الى كتاب كاذكر آرباب حالاتكدوبان ذكران كي حق يوشى كا مور باعدا كروه بات موتى تو واؤكراتا حائدان كاذكراتا حائة تفا

#### **(44 )))**

موره بقره آيت ١٤٤ 'لَيْسَ البِرُ ..... هُمُ المُتَقُون ' كالبِلِر جمد يرف: "فدا كساته وفادارى تحف ينبين بكمة مشرق اورمغرب كى طرف اينارخ كراوبلكه وفادارى ان كى وفادارى ب جوالله ير، يوم آخرت ير، فرشتول ير، كتاب ير اور نبیوں پرصدق دل سے ایمان لائیں اور اسے مال ، اس کی عبت کے باوجود قرابت مندول، تیبول مسكينول، مسافرول، سائلول اور گردنيل چيزانے يرخرج كرين اور تماز قائم كرين اورزكوة اداكرين - جب معابده كربيفيس تو ده اين عبدكو پورا کرنے والے ہوں۔ خاص کروہ لوگ جوفقرو فاقہ ، تکالیف جسمانی اورجنگ کے اوقات میں ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ یمی لوگ ہیں جفول نے راست بازی دكهانى اوري لوگ ين جو يحتى ين " (تدبراول: ص: ٢٤٧)

· يهال اہم ترين سوال مخاطب كى تعيين كا ہے۔ بہت سے لوگوں نے مخاطب مسلمانوں كو مانا ہے۔اورتقریریک ہے کدسلمانوں کوآگائی دینا ہے کہ اوگ يبود ونصاري کی طرح چندرسوم و ظوا ہر کے قلام بن کر شرہ جانا بلکدوین کی اصل حقیقق کواپناؤجویہ ہیں۔مولانا اصلاحی صاحب نے المعلین کیمین صراحت کے ساتھ تونیس کی البتہ جس و حنگ ہے تغیر آیات سے سیلے تمہیدی تقریری ہے سفی (۳۷۱) اور بعد میں جس انداز ہے تغیری ہاس ہے بھی مستقادیہ ہوتا ہے کہ وہ

<sup>(</sup>١) اس آیت کرید عل خطاب کے سلسط على مقرین کار جمان دونوں طرف ہے۔ چنانچ این کیرائے خطاب الل كتاب اور بعض مسلمانوں سے ليا ہے، تو علام شہر احمد عثاني نے يبود و نصاري سے مانا ہے جبکہ مولانا تقانوی مرف سلمانوں سے مانے ہیں۔

لین) قصاص باب مفاعلہ کا مصدر ہے جس کے معنی برابری اور مساوات کے ہیں۔ اور اس کا استعال زیادہ تر مالی مساوات کے لئے ہوتا ہے جیسا کہ المصباح المنیر اور دیگر افت کی کتابوں میں فدکور ہے۔ یہاں جان کے بدلے جان کا مسلم میان جیں ہور ہا ہے۔ مسلم تو جرت سے ذرا پہلے نازل مون والى سوره فى اسرائل آيت ٣٣ يلى بيان موچكا ب: "وَ لا تَفْتُلُوا ..... مَنْصُوراً" جىكار جمدولاناكالفاظ شى بيش ب:

"اورجس جان كوخدا في محترم تشبرايا اس كوفل مت كرومكر حق پراورجوظلما قل كيا كياتوجم فياس كولى كوافتيار دبارتو وولل من صدع تجاوز ندكر عيونكداس كى (ムアム:シャンスン) "ニーはいいん

غرض يهال جان كے بدلے جان كاذكرنيس مور باب بلكديت (خون بها) كے بارے می گفتگو ہور بی ہے۔ کہا یہ جارہا ہے کہ اسلای معاشرے میں جابلیت کی دھاند لی نہیں بھے گی۔ مقول،مقول سب برابر بين اورسب كى ديت برابر-اب ايمانيس موسكا كداو في ناك والا خاندان اور قبیلہ یہ کے کہ میں تواہے غلام کاخون بہا خاندانی آدی (خر) کے برابرلوں گا۔ یعنی سو اون جب كمفلام كى ديت آدهى يعنى بياس اون ب-اىطرح او يكى ناك والايد كم كمين و ا پی مقتول کی دیت دوگی ، سرتن یا جارتن اور پانچ گنی لول گا۔ اب بیده هاند لی نبیس چلے گی۔ اب تو حر (آزاد خاندانی)مقتول کی دیت سواونث ہوگ ۔ جا ہو وہ او کی تاک والا ہو جا ہے بیکی تاک

مولانا كمفهوم كمطابق المحر بالخر والي جمل كامطلب بنآب كرورك بدلے کی کیا جائے گا۔ اس پرسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر غلام کوکوئی حقل کردے تو کیا وہ حرفیس مارا جائے گا؟ يزراني تيجب اس بات كاكرمولانا كزوك عربي من مفهوم بينا" المخنو يُفَسَلُ بالمخر "(حرج كيد فيل كياجا عكا-) حالاتكدي عبارت يب "المخو مُقَاص بالمخو" (حروك يراير ع، ماوى ع-) آك فيمن غفي عارة فرتك كامنهوم ويت متعلق مانے پرمولا تا بھی مجبور ہیں۔وہاں جان کے بدلے کی تقریر نہیں کی جاعتے۔ یہاں دوبار

من آمن بالله إلى آخره ابخاطب كيين كوساف ركعة موع آيت كار جمديه وكا: فدا كساته وفادارى يهب بى نبيس كرتم ابنارخ مشرق كى طرف اورمغرب كى طرف كرلو بلكه وفاداروه لوگ بیں جواللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں اور نبیوں پرایمان لائے بیں اور اپنامال اس کی محبت کے باوجود قرابت مندول، تیمول، مکینول، سائلول اور غلامول کوآ زاد کرنے میں لگارہ ہیں۔ نماز قائم کرتے اور زکو ہ دیے ہیں۔ اور جب معاہدہ کر لیتے ہیں تواے پوری طرح نباہے ہیں اور خاص کروہ لوگ جوفقر وفاقہ اورجسمانی تکالیف اور جنگ کے وقت جمنے والے ہیں۔ ایسی بی مفات کے لوگ خداتر س اور مقی ہیں۔ (اورایے بی لوگ کامیاب دکامران ہوں کے دنیا میں بھی (してでかり)

444 >>>

. عَذَابٌ أَلِيْمٌ " كَارْجِم لِقرة آيت ١٤٨ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .

تدين يه

"ا ايمان والواتم برمقة لول كاقصاص ليما فرض مخبرايا حميا ب-آزادآزاد ك بدل، غلام غلام ك بدل، ورت ورت ك بدل بي جب كى ك لئ اس کے بھائی کی طرف ہے کھر عایت کی گئی تو اس کے لئے دستور کی بیروی کرنا اور خوبی کے ساتھ اس کوادا کرنا ہے۔ بیتمہارے رب کی طرف سے ایک متم کی تخفیف اور مہریانی ہے، تواس کے بعد جوزیادتی کرے گااس کے لئے دروناک عذاب ہے۔" (エハレシンハン)

كُرُارْ يب كر حُيب عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القُتْلَى كاير جمر بي زبان كانظ ے محضیں ہے۔ اگر للقدلی ہوتاتو شام کی صدیک مجم ہوسکا۔ پھر جب مولا تا یہاں جان کے بدلے جان مغہوم بتارہ ہیں قصاص کا تواس کوادا کرنے کے لئے سیدھی سادی عبارت بدہوتی كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ مِنَ القَاتِلِ يا مِنَ القَاتِلِينَ (تَمْ يِرْضُ كِيا كَيَا قَاتَل عَقَاص الدنتهارے لئے آسانی چاہتا ہے، بختی نہیں کرنا چاہتا اور چاہتا ہے کہ تم تعداد پوری کرواور اللہ نے تمہیں جو ہدایت بخشی ہے اس پراس کی بردائی کرواور تا کہ تم اس کے شکر گزار ہنو۔'' (تد براول ص: ۳۹۹ء ۲۰۰۰)

مولانا اصلای صاحب نے " کتنی کے چنددن" سے رمضان کے روزے مراد لئے ہیں اورآ کے چل کرشہر رمضان کے تحت فرماتے ہیں" قریبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیآ ہت او پروالی آ بت کے پچھ صد بعد نازل ہوئی ہے۔" اس پر بیرسوال بیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف مولانا فرماتے ہیں کہ آتیا منا معدو دات سے مرادر مضان کے روزے ہیں اور دوسری طرف بی فرماتے ہیں کہ شہر رمضان والی آ یت پچھ صد بعد نازل ہوئی تو نی اور صحاب نے کس طرح جانا کہ گنتی کے چند دن سے رمضان کے دوزے مراو ہیں؟ دونوں کے درمیانی وقف میں نی اور اصحاب نی نے کتنے روزے رکھے اور کے دونے کے کارمضان کے مہینہ والی آ یت ابھی انری عی نیس؟ (۱)

#### 444 999

بقرہ آیت ۱۸۹ ''یسننگونک ...... تفلیخون '' کااصلاحی ترجمہ یہے:

''وہ تم مے محتر مہینوں کے متعلق سوال کرتے ہیں کہدد دیدلوگوں کے فوائداور جَ آ کے اوقات ہیں۔ اور تقویٰ یہ بیس ہے کہ تم گھروں ہیں ان کے پچھواڑوں ہے واظل ہو بلکہ تقویٰ ان کا تقویٰ ہے جو صدود الٰہی کا احتر ام کمحوظ رکھیں۔ گھروں ہیں ان کے دروازوں سے داخل ہواور اللہ ہے ڈرتے رہوتا کہ تم فلاح پاؤ۔''

(قريراول س ۱۳۳)

قصاص کالفظ آیا ہے۔ اور دونوں جگر برابری اور مساوات کے مغہوم میں ہے۔ ای طرح آ گے آیت موج میں ہے۔ اور سورہ ما کدہ ۲۵ میں میں ہم آیا ہے۔ دہاں جان کے بدلے جان کے مغہوم میں لیناممکن ہے۔ اور سورہ ما کدہ ۲۵ میں ہمی تصاص کالفظ آیا ہے۔ دہاں بھی دیت کا مسئلہ بیان ہورہا ہے۔ اور فَحَفَنُ تَصَدُق بِدِ اس کا واضح قرید ہے۔ یہ بالکل فَحَفَنُ عُفِعَی کے ہم معنی جملہ ہے۔ امید ہے کہ مولا نا نظر ثانی کے دفت میرے معروضات کو چیش نظر رکھیں گے۔ (۱)

#### 444 >>>

يقره آيت ١٨٥٢١٨٣ 'يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوُا ...... وَ لَعَلَّكُمْ نَشُكُرُوُن '' ريب:

"اے ایمان والو! تم پہلی روز وفرض کیا گیا ہے جس طرح تم ہے پہلی والوں پر فرض کیا گیا تھا تا کہ تم تقوی حاصل کرو، گفتی کے چند دن ،اس پہلی جوکوئی مریض ہویا سفر جس ہوتو دوسرے دنوں جس تعداد پوری کردے۔ اور جولوگ ایک مسکین کو کھا تا کھلا سفر جس ان پر ایک روز ہے کا بدلد ایک مسکین کو کھا تا کھلا تا ہے۔ جوکوئی مزید نیکی کرے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے۔ اور یہ کہتم روز ہ رکھویہ تبہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے جس جس قر آن اتارا گیا ہدایت بنا کراور ہدایت اور جن وباطل کے درمیان امتیاز کے کھلے دلائل کے ساتھ ۔ سوجوکوئی تم جس سے اس مہینہ جس موجود ہووہ درمیان امتیاز کے کھلے دلائل کے ساتھ ۔ سوجوکوئی تم جس سے اس مہینہ جس موجود ہووہ اس کے روز ہی درمیان امتیاز کے کھلے دلائل کے ساتھ ۔ سوجوکوئی تم جس سے اس مہینہ جس موجود ہووہ اس کے روز ہوتو دوسرے دفول جس گفتی پوری کر

(۱) مولا نااصلاحی کی تغییر پرمولا ناجلیل احسن ندوی کے اشکالات نہایت مغیوط ہیں۔ تاہم مولا نااصلاحی
اپنی دائے میں تجانبیں ہیں بلکہ بعض علائے تغییر اور کچھ فقہا واور لغویتان کی رائے وہ ب ہجومولا نااصلاحی
کی ہے۔ طاحظہ بوعلامہ شوکانی کی تغییر طع القدیر سال العرب اوراً قرب الموارد و فیرو سالبت صاحب تمیر
القرآن مولا ناصد دالدین اصلاحی اس آیت کی تاویل میں تقریباً مولا نا تدوی کے ہم نواییں۔ ملاحظہ ہوتغییر
تمیر القرآن مورد و بقروآیت: ۸ کا

<sup>(</sup>۱) مولانا غدوی کے اشکالات نہایت قوی ہیں لیکن خودان کے نزدیک ان آیات کی تاویل اوران کا موقع کل کیا ہے بیا چھی طرح واضح نیس ہے۔

نادان کی ہے جو گھرس اس کے دروازہ سے داخل ہونے کے بجائے جھت بھاڑ کر اندر بھاندے يا پچواڑے نقب لگا كرا تدرآئے عرب جالميت نے فج كى عبادت كوبالكل الث كرركاديا تھا۔ (١)

#### 444 >>>

مولانانے "فاذا أفضتم ....." يقره آيت ١٩٨ كارجماى طرح كيا ب " پس جبعرفات سے چلوتو خدا کو یاد کرو۔مشرحرام میں تفہر کراوراس کواس طرح یاد کروجس طرح خدانے تم کو ہدایت کی ہے۔اس سے پہلے بلاشیم مگراہوں عی تھے۔ (تربراول س:۲۲۹)

اورتشرتاييك ب:

"اوروبال الله كى يادكرنے كا حكم ب-اس يادكرنے كم معلق بير مدايت فرماكى كريدا سطريقة برموجوالله في مهين بتايا اور علمايا -

(قدراول ص: ۱۳۳۳)

اس تاویل کی روے کاف برائے تشبیداور ا موصولہ بنآ ہے۔ عربی میں عبارت اس طرح موكى: وَ اذْكُرُوهُ كَا لطُّويْقَةِ الَّتِي هَدَاكُمُ إليُّهَا الى يريمنا قش بم يس كرنا جات كم قرآن نے ذکر کا کیا طریقہ بتایا ہاور کہاں بتایا ہے بلکہ ایک دوسری تاویل جو ہمارے زویک بہتر ب بیش كرتے بيں \_اس تاويل كى روے كاف برائ تعليل باور الم مصدريہ ب مطلب يد كداللكوياوكرواس لي كداس في كوبدايت -جوب يوااحمان ع- نواذاع-اورتم اس سے پہلے نہیں جانے تھے کہ خداک راہ کیا ہے۔اس کی مرضی اور نامرضی کا تمہیں چھ بھی علم

"مولانائة يت كتير علم وليس البو كتغير كتيوك اصل مفهوم بينايا بكر: ازآل جمله انعول في يج ك الملط من بدعت ايجادكر في كم ع كيك احرام بانده يكنے كے بعد اگر انھيں كمروں من داخل ہونے كى ضرورت بيش آتی یا عج کے بعد جب کھروں کو واپس ہوتے تو ان دروازوں سے کھریس داخل نہ ہوتے جن دروازوں سے نکلتے بلکہ مکانوں کے پچھواڑوں سے یا کی دوسرے رائے ے داخل ہوتے۔اس عجیب وغریب حرکت کا محرک بیدوہم رہا ہوگا کہ جن دروازوں ے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے نکلے ہیں پاک ہوجانے کے بعد المی دروازوں ے کمروں ش وافل ہونا خلاف تقوی ہوگا۔ (تدبرجلداول ص: ٢٠٩)

مولانا في عرب جابليت كى جس رم كاذكركيا باس كاذكر دوس واوك عنف نوعيت ے کے بیں۔ کوئی چھ کہتا ہے کئی چھے۔ کی بات سے کہ ویوں نے اس طرح کی کوئی رسم ایجاد نہیں کی تھی۔اورمولانانے اس بدعت کے جس محرک کا پند دیا ہاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جن گھروں يس دو گناموں كا يوجھ لا در بے تقے جے ياك موكر پير بھى اپنے پرانے كروں يس ندداخل ہوتے۔نداس میں رہے ، بلکے نے گھریناتے اور اس میں رہے۔ پھریہ بات مجھ میں نہیں آئی کدوہ احرام توائ ميقات پر بائد سے دہاں سے احرام بائد ھ كر كھروں ميں داخل ہونے كى كياضرورت مین آئی تھی؟ بیسب کھنیں ، یہ جلہ ج سے متعلق آیوں میں آیا ہاور معلوم ہے کہ نج کی آیوں میں بار بارتقوی کی تاکید کی تی ہے۔مسلمانوں کو ہدایت دی جارتی ہے کہ جب خدا کا گھر تمہاری تولیت می آئے تو ایک عظیم عبادت کومیلدند بنانا۔ جیسا کدموجودہ متولیوں نے اے میلہ بنارکھا ب- بركر كالك دروازه بوتاب اى دروازے علوك كريس آتے اور نكلتے ہيں - خدا ككر كالجمى ايك دروازه بجس كانام تفوى ب- لس جوكونى في كاراد ، فظا القوى كازاد راہ لے کر تکانا جا ہے اور فج کے ایام میں بھی بیزادا بے پاس رکھ۔اور فج سے قارغ ہو کر جب واليس موقوبيذا وراه ساتھ رے۔ اگر کوئی مخص اس زاوراه کے بغیر سفرنج پر نکلنا ہے واس کی مثال اس

<sup>(</sup>١) مولا الطيل احسن عروي كي سياويل نهايت عده برعام طور يمغرين قريت كامفهوم وي الياب جومولا بااصلائ فياب-

کرتے ہواللہ اس ہے اچھی طرح یا خبر ہے۔'' (تدبر ص: ۲۹۳) مولانافرائ کامفہوم صاحب تدبر کے الفاظ میں ہیے:

"ان كى تاويل يد بكر چونك بدانفاق اس جهاد كے لئے تھا جس كا حكم خاند كعبركو مثركين كے بقنے \_ آزادكرانے كے لئے ہواتھا،اس وجدے اس فے مسلمانوں كى ساری توجه این طرف جذب کرلی اور اس جباد کی تیاریوں میں وہ اس قدر منبمک ہو گئے کہ انفاق کے دوسرے مصارف- والدین ، اقرباء، یتامی ، مساکین وقیرہ- کی طرف ان کی وہ توجہیں رہی جو ہونی چاہے تھی۔اس وجہ ہے لوگوں میں بیسوال پیدا ہوا کدانفاق کی مقدار کیا ہو؟ اس کے جواب میں ارشاد ہوا کہ ضدا کی راہ میں جو کچھ خرج كياجائياس كاول حق داروه متحقين بين جن كاذكراو يربوا - بجرمزيد جو يجه فرج كياجائة وسب خداك علم يس رب كااوروه اس كالورالورابدلدد عام يبال مقدار کی تشریح نبیس فر مانی کدلوگ اپنی عقل سے کام لیس اور مختلف وین ضروریات میں توازن قائم کریں معلوم ہوتا ہے کداس کے بعد بھی بعض اوگوں کے ذہن میں مقدار متعلق شدره گیا تو انھوں نے پھرسوال کیا۔ان کے جواب میں بیقری کردی گئ كه چو كيمستحقين سے فاصل بچ وه خرج كرو۔ چونكداو پرستحقين كا ذكر موچكا تفااس وجے یخفرجواب کانی ہوا۔" (تدبراول عن: ۲۷۸)

اوراب مولا نااصلاحی کی تاویل پڑھے:

"اس سورہ میں شروع ہی ہے انفاق اور زکوۃ کا تھم بار بار آرہا ہے خاص طور پر آیت ۱۹۵ میں بیت اللہ کی آزادی کے جہاد کے سلسلے میں بڑی تاکید سے انفاق پر ابھارا ہے۔ وہاں ہم نے اشارہ کیا ہے کہ اگر چہالفاظ کے کحاظ سے تو خطاب عام ہے لیکن روئے بخن ان مسلمانوں کی طرف ہے جو جان و مال کی قربانی میں کمزور ہے۔ قاعدہ ہے کہ آدی کے دل میں اگر کسی چیز ہے متعلق کمزوری ہو، وہ اس کے کرنے کی ندفعا لیکن اس نے تم پر کرم فرمایا ، نبی بھیجا ، کتاب اتاری اور اس طرح تم خدا آشنا ہوئے ۔ تو خدا کو یاد کر وجذبہ شکر وامتنان سے سرشار ہوکر۔ (۱)

یہ بات کر کاف علت اور سبب بتانے کے لئے بھی آتا ہے تمام افت کی کتابوں میں ملے گا بالحضوص ان مصنفین کے یہاں جفول نے روف کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔

#### . 444 >>>

مولاتا نے کان النّاس اللّه و اجدة (بقره آیت ۱۳۳) کے تحت لکھا ہے کہ کان تامہ ہوروام کے مفہوم میں اور مثال دی ہے کان اللّه علیماً حکیماً کی۔ حالا نکدو فول جگہ کان ناقصہ ہے۔ یہاں خبر دونوں جگہ موجود ہے۔ کان تامہ وہاں ہوتا ہے جہاں خبر ہوتی ہی نہیں۔ کان ناقصہ ہے۔ یہاں خبر دونوں جگہ موجود ہے۔ کان تامہ وہاں ہوتا ہے جہاں خبر ہوتی ہی نہیں۔ کان ناقصہ ہی دوام کے معنی دیتا ہے ، کہیں اس کا ترجمہ "فھا" ہے کیا جاتا ہے اور کہیں" ہے" ہے کرتے ہیں۔ کان تامہ دوام کے معنی دیتا ہے وہ تو کسی کھل فعل کے معنی دیتا ہے۔ مثلاً وقع ، شبت وجد و فیر ہے۔ (۲)

#### 444 >>>

بقرہ آیت ۲۱۵ ''یکسفاؤنک ..... علیم '' کاپہلے ترجمہ پڑھے پھر مولانا فرائن کی رائے پڑھے اور آخرین مولانا اصلاحی کی رائے ملاحظہ کیجے:

"ووتم سے بوچھے ہیں کتا خرچ کریں؟ کہددد جو مال بھی تم خرچ کرتے ہوتو دہ والدین بقر ابت مندول بقیموں مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہاور جونیکی بھی تم

<sup>(</sup>۱) یہاں پرجی صاحب قد برائی رائے میں تنہائیں ہیں بلکداردو کے عام متر جمین ال کے ساتھ ہیں۔ (۲) مولانا امین احسن اصلامی صاحب سے اس لفظ کی حقیق کے سلسلے میں چوک ہوگئی ہے۔ مولانا ندوی کی گرفت معبوط ہے۔

''مولا نافرائی اس آیت کوفر رااس سے مختلف زاویہ سے دیکھتے ہیں۔''
حالانکہ دونوں کا زاویہ نظر مختلف ہے۔''فرا'' مختلف نہیں ہے۔ مولا نافرائی کے نزدیک
اس آیت بیں ان سے اور کچے اور او نچے اہل ایمان کا اعلی کر دار پیش کیا گیا ہے جوسرا پاسوال بنے
ہوئے ہیں کہ کتنا انفاق کریں جو اعلائے کلمۃ اللہ کی مہم بیں ضروری ہے۔ اور پوچے وہ رہے ہیں جو
اس مہم کے لئے پورا انفاق کررہے ہیں۔ اتنا انفاق کررہے ہیں کہ اندیشہ ہو چلا ہے کہ والدین ،
قرابت مندوں اور مختاجوں کے حقوق پس پشت نہ ڈال دیں۔ اس لئے خدانے انفاق بیس تو ازب کی
تعلیم دی۔ اس کے بالکل برعس مولا نا اصلاحی صاحب'' کچے اور بخیل' انوگوں کا کر دار پیش کررہے
ہیں۔ حالانکہ یہاں سیاق وسیاق ہیں دوردور تک کہیں ان کچے اور بخیل' انوگوں کا کر دار پیش کررہے
ہیں۔ حالانکہ یہاں سیاق وسیاق ہیں دوردور تک کہیں ان کچے اور بخیل' انوگوں کا کر دار پیش کررہے

#### 444 >>>

بقرہ آیت ۲۳۱ ''وَ لِلمُطَلَّقَاتِ ...... عَلَى المُتَّقِینَ '' کا ترجمہ پڑھے:
''اور مطلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق کچھ دینا دلاتا ہے۔ بین خداے ڈرنے
والوں پرحق ہے۔'' (تدیراول ص: ۵۰۸)
اوراس کی تشریح ذیل کے الفاظ ہے فرماتے ہیں:

"او پر آیت ۲۳۹ میں مطلقہ عورتوں کو دے دلا کر رخصت کرنے کی جو ہدایت فرمائی تھی اس کی یا د دہائی کر دی اور اس کو اٹل تقو کی پرا کیے جی قر ار دیا، جوحقوق صفات و کر دار پر جنی ہوتے ہیں۔ بعض حالات میں وہ اس دنیوی زندگی میں تو قانون ک گرفت کے دائرے ہے باہر ہوتے ہیں لیکن خدا کے یہاں ان صفات کے لئے وہ حقوق ہی معیار تھمریں مے۔ اگر ایک چیز موسین یا محسین یا متقین پرحی قر ار دی می

(۱) میرےزد کے مولانا ندوی کی گرفت مناسب ہے۔

ہت نہ کررہا ہوتو وہ اپنی اس کمزوری کو چھپائے کے لئے باربار رال کرتا ہے اور اس طرح گویا وہ بیتا تر دینا چاہتا ہے کہ جہاں تک اصل کا م کا تعلق ہاس کے لئے وہ تی جان سے حاضر ہے لیکن کرے کیا کہ ابھی تو اصل بات ہی اس کی بجھ میں نہیں آئی ۔ بی بجید ہے کہ سوالات سے اور پکے مسلمانوں کی طرف ہے بہت کم کیے گئے ہیں۔ زیادہ تر ان لوگوں کی طرف ہے کیے جی جی جی ہیں جو کم ہمت اور بخیل تضاورا پنی اس کمزوری کو سوالات کے پردے میں چھپانا چاہتے تھے۔ ای طرح کے لوگ تھے جنوں نے انفاق کے تھم کے جواب میں بیسوال اضایا جس کا آیت زیر بحث میں جوالہ دے کر جواب دیا گیا ہے۔ اس سوال عضایا جس کا آیت زیر بحث میں حوالہ دے کر جواب دیا گیا ہے۔ اس سوال سے خود اس بات کا اظہار ہور ہا ہے کہ گویا وہ انفاق کے مطالبوں ہے دیے چارہے ہیں اور ان کی بجھ میں نہیں آرہا ہے کہ بی مطالبوں ہے دیے چارہے ہیں اور ان کی بجھ میں نہیں آرہا ہے کہ بی مطالبے کس حد پر چاکر رکیں گے۔ چنا نچے تر آن نے ان کی ای ڈ بینے کو سامنے رکھ کر جواب دیا ہے اور اس جواب دیا جواب کے دو صفح ہیں۔ " ( تد براول ص: ۱۳۵۵ میں مطالب کس حد پر چاکر رکیں گے۔ چنا نچے تر آن نے ان کی ای ڈ بینے کو سامنے رکھ کر جواب دیا ہے اور اس جواب کے دو صفح ہیں۔ " ( تد براول ص: ۱۳۵۵ میں میں سے دو ایس بی اور اس جواب کے دو صفح ہیں۔ " ( تد براول ص: ۱۳۵۵ میں سے دیا ہو اس کے دو صفح ہیں۔ " ( تد براول ص: ۱۳۵ میں سے دیا ہو اس کے دو صفح ہیں۔ " ( تد براول ص: ۱۳۵ میں سے دیا ہو اس کے دو صفح ہیں۔ " ( تد براول ص: ۱۳۵ میں سے دیا ہو کہ دیا ہو کہ سے دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ کردوں سے جواب دیا ہے اور اس جواب کے دو صفح ہیں۔ " ( تد براول ص: ۱۳۵ میں سے دیا ہو کہ دیا ہو کہ کا تھیں۔ " ( تد براول ص: ۱۳۵ میں سے دیا ہو کہ کی دیا ہو کہ بی دیا ہو کہ کردوں سے جواب کی دو صفح ہیں۔ " ( تد براول ص: ۱۳۵ میں کو اس کی دیا ہو کہ کو دیا ہو کہ کو دیا ہو کہ کو دیا ہو کہ کو دیا ہو کہ کی دیا ہو کہ کو دیا ہو کو دیا ہو کو دی

مولانا اصلای صاحب کا اقتباس لیبا ہے تقل میں طوالت ہوگ۔اس کا خلاصہ ہے کہ جواب کا پہلا حصہ ہے کہ انفاق کا نا کہ ہتمہارے معاشرے کے افراد ہی کو پنچے گا خدا کوئیں۔وہ تمہارے مال کا مختاج نیس ہے۔اور جواب کا دوسرا پہلو ہے کہ انفاق کرد گے تو اس کا تجر پورصلہ طع گا۔مولانا فرماتے ہیں کہ پھر بھی اس طرح کے لوگ سوال کرتے رہے تب اللہ نے فرمایا کہ جو ضروریات سے فی رہے وہ اعلائے تکمۃ اللہ کی مہم میں لگاؤ۔ یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے شخ کی رائے کیون ٹیس قبول کی رائے کیون ٹیس قبول کی رائے کے المقائل ان کی رائے بیش کرنے پر کیوں اکتفافر مایا؟ مہت سے دوسرے مقامات پر حضرت شخ کی رائے سے اختلاف کیا ہے تو اختلاف کے دلائل ہی کہ دلائل ہی کتناوزن مہت ہوں میں کیون ٹیس دیے؟ تا کر قرآن کے طلبہ بیان سے کہ کولانا فرائی کی رائے بیش کرتے ہوں تا کیون تھا بھی جو کے میاں پرمولانا فرائی کی رائے بیش کرتے ہوئے میا حب تد برنے بیالفاظ کھے ہیں:

و سیلا و حالا انداز بیان اختیار کیا۔ یہ بات یا در کھے کر آن کی زبان جس مومنین ، متقین اور محسنین سب متر ادف الفاظ بیں۔ اس مبارک عبد جس مومن ، متق اور محن کی تین تقسیمیں نتھیں۔ بیتو دین زوال کے دور کی پیدادار ہے۔ (۱)

## **\*\*\***

بقره آیت۲۲۰ " وَ إِذْ قَـالَ اِبْـرَاهِیْمُ ...... عَزِیْزُ حَکِیْمٌ " کاپہلے ترجمہ تدبر پڑھے:

"اور یاد کرد جب کدابراہیم نے کہا کداے میرے دب جھے دکھا دے تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ فرمایا کیاتم اس پرایمان ٹیس رکھتے ؟ بولا ایمان تو رکھتا ہوں کیکن جاہتا ہوں کہ میراول پوری طرح مطمئن ہوجائے۔ فرمایا، تو چار پرندے لوا دران کواپنے سے ہلالو پھران کو کھڑے کر کے ہر پہاڑی پران کا ایک ایک حصدر کھ دو۔ پھران کو بلاؤ دہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔اور جان رکھو کداللہ غالب اور کھیم ہے۔ (تدبر ص۵۵۳) اور تقیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

جس طرح اوپر والے واقعہ میں ایک بندہ موکن نے اپنی ایک باطنی خلش کا اللہ تعالی

ما نے اظہار کیا تو اس نے اس کے لیے اپنی ملکوت کا ایک گوشہ بے نقاب کر کے

اس کی خلش دور فرمائی اس طرح حضرت ابراہیم علیدالسلام نے بھی اپنے سلوک باطن

کے ایک دور میں (بیدور ان کی زندگی کا ابتدائی دور بی ہوسکتا ہے) اس بات کی خواہش

کی کدان کو مشاہدہ کراویا جائے کہ اللہ تعالی حشر کے وقت مردوں کو کس طرح زندہ کرے

ہے تو یہ تو ہوسکتا ہے کہ اسلام کا قانون اس دنیا بیس اس کی خلاف ورزی کرنے والوں پرکوئی گرفت نہ کرے لیکن اس کے معنی میٹیس ہیں کہ آخرت ہیں بھی ان کی خلاف ورزی پرکوئی اثر مترتب نہیں ہوگا۔ آخرت میں آدی کا ایمان یا احسان یا تقویل انہی حقوق کی ادائیگی یاعدم ادائیگل کے اعتبارے وزن داریا ہے وزن تھبرے گا۔'' آگے کذالک والے جملہ پرفرماتے ہیں:

''عموماً بیکلزاان آیات کے بعد آتا ہے جن کی حیثیت توضیح مزید کی ہوتی ہے اور جواپنے احکام کے بعد سوال یا مزید جتجو اور تلاش پیدا ہونے کے بعد نازل ہوتی ہے'' (قدر اول ص: ۵۱۲)

اس پرعرض بیہ ہے کہ بیا آیت ''یادوہائی'' کے طور پرنیس آئی ہے بلکہ آیت ۲۳ میں صرف ان مطلقہ عورتوں کو متعدد ہے کا تھم دیا گیا تھا جنھیں شوہر کے ہاتیوں گانے ہے پہلے طلاق دی گئی اور مہر بھی مقرر نہ ہوا تھا۔ ایس عورتوں کو معقول متعدد ہے کی بدایت دی گئی تھی۔'' دستور کے مطابق'' کا مطلب بیہ ہے کہ ٹولے محلے کے کچھاوگ اللہ ہے ڈرنے والے معاملہ فیم لوگ سر جوڑ کر جنھیں اور طے کریں کہ اس بدفعیب مطلقہ کوشو ہر ہے کس مقدار میں متعدداوایا جائے۔ اسے شوہر کے اختیار تمیزی پر معمورت میں چھوڑا گیا ہے کہ دو ہا ہے تو ہمارے ایک مفتی کی رائے کے مطابق ایک اورشنی دے دے ہیں متعددتو نہ ہوا۔ بیاس لفظ کا غذاتی اڑ انا ہوا۔ اس ہے خدا کے نازل کر دو الفاظ کا غنتاء پورانہیں ہوتا۔

میں پھر یادولاتا ہوں کہ بیآیت یادو ہائی کے لئے نہیں آئی ہے بلکہ یہ تنہیں آیت ہے۔
سوال بیہ پیدا ہوا کہ متعصر ف ای مطلقہ عورت کو دیا جائے گا جے طلاق دینے والے شوہر نے ہاتھ نہ
لگایا ہوا در مہر مقرر نہ ہوا ہویا سب مطلقہ عورتوں کو دیا جائے گا؟ خدانے فر مایا ہر قتم کی مطلقہ عورتوں کو دیا
جائے گا۔ بیہ متعدد بینا اہل ایمان پر فرض ہے جس کی خلاف ورزی کرنے والے آخرت سے پہلے دنیا
میں اسلامی قانون کی قانونی گرفت کا سامنا کریں ہے اور اگر تو بہر کے ایسے لوگ نہیں مریں گے تو
خداکی جو کائی ہوئی آگ میں جلنا ہوگا۔ مولانا اصلاحی صاحب نے معلوم نہیں کیوں زم رویہ اور

<sup>(</sup>۱) مولاناجلیل احسن صاحب کی رائے مناسب لگتی ہے۔اور مولانا آزاد کا ترجمہ مولانا تدوی کی تائید کرتا ہے گرمولانا اصلاحی بھی تباتیس ہیں۔مولانا شبیر احمد مثانی کی تغییر سے بطاہر ان کی رائے بھی بھی معلوم بوقی ہے۔

تام مخلوق برست سے اپنے پروردگار کی طرف دوڑے گا۔

اپ سے ہلا لینے کی ہدایت اس وجہ ہوئی کدان کو وہ اچھی طرح پہچان رکھیں تا کدان کو اس میں طرح پہچان رکھیں تا کدان کو اس میں کوئی اشتباہ نہ چیش آئے کہ جو پر ندے زندہ ہوکر آئے جیں وہی جیں جن کو انھوں نے ملوے محلاے کیا تھا، دوسر نے جیس جیں۔ نیز سے تھا ت بھی ان پر واضح ہوجائے کہ دوبارہ جوزندگی ہوگی اس جی د نیوی زندگی کی ساری یا دواشتیں بھی زندہ ہوجا کیں گے۔ یہاں تک کہ مانوس پر ندے ہوگی اس جی د نیوی زندگی کی ساری یا دواشتیں بھی زندہ ہوجا کیں گے۔ یہاں تک کہ مانوس پر ندے الکوں کی آ واز بھی پہچانے ہوں گے۔

اگرچہ یہاں پرندوں کے طوے کردیے کے معنی کے لئے کوئی خاص لفظ استعال خیس ہوالیکن اس سے بیعتی لینے بیس سی اشتہاہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اول تو یہاں جسزہ آکا جولفظ آیا ہو وہ وہ خوج قرینہ ای بات کا ہے کہ ان کو تکوے کرے ہی پہاڑوں پر ڈالنے کی ہدایت ہوئی تھی۔ اگر ایک ایک پرندے کو زندہ الگ الگ پہاڑ پررکھواد ینا مقصود ہوتا تو اس مفہوم کے لئے نہان کا یہ اسلوب ایس سے مختلف زبان کا یہ اسلوب ایس سے مختلف نہان کا یہ اسلوب ایس سے مختلف ہوگا۔ دوہرے یہ کہ حضرت ایراہیم کو تر دو مُر دوں کے زندہ ہونے کے باب میں تھا۔ یہ تر دوائی طرح تو دو زئیری ہوسکتا تھا کہ چند مانوی چڑیاں ان کی آواز پران کے پاس آجا ئیں۔ اس تھم کا تجربہ تو تیز ، بیٹر، کیوتر اور شکرے پالنے والے ہرروز کرتے ہی رہتے ہیں۔ اگر یہی تجربہ حضرت ایراہیم علیہ السلام کو کرا دیا جاتا تو اس سے ان کی وہ البحن کی طرح دور ہو حتی تھی جو افھوں نے اپنے رب علیہ السلام کو کرا دیا جاتا تو اس سے ان کی وہ البحن کی طرح دور ہو حتی تھی جو افھوں نے اپنے رب کے سامنے پیش کی تھی۔ یہ دور ہو حتی تھی جو افھوں نے اپنے اب سے سامنے پیش کی تھی۔ یہ دور ہو حتی تھی جو افھوں نے اپنے اب اس سے ان کی وہ انہوں کی طرح دور ہو حتی تھی جو افھوں نے اپنے رب ایک شے کے این اور اسے ان میں دور ہو حتی تھی جو انہوں کے این اور اور کو تیا تھی جو انہوں کی اس منے پیش کی تھی۔ یہ دور ہو حتی تھی جو انہوں سے تر جو کر حیات تا زہ حاصل کریں۔

البت بیام بیماں طحوظ رہے کہ بیر واقعہ مجزات میں نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم پر جمت قائم کرنے کے لئے ظاہر ہوئے، بلکہ بیان مشاہدات میں سے جوذ اتی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف ہے اس لئے کرائے مجے کہ ان کو اطمینان قلب اور شرح صدر کی دولت حاصل ہواس متم کے مشاہدات حضرات انہیا علیم السلام کواس

الاينوايش اىطرح كالك خوايش بجسطرح كاخوابش معزت موى كاعدر الله تعالى كود يكھنے كے ليے پيدا مولى اس خوابش كى وجد بينيس تقى كرنعوذ بالله حصرت ابرابيم كوقيامت كاعقادنيس تفاراعقادتو تفالكن ايك حقيقت عقل كزريك تنى اى واضح اورمل كول نداور جبتك وه ناديده موتى إس وقت تك اس كومان ك باوجودانسان اس كاباب ش شرح صدركا آرزومندى ربتا ب\_بيآرزوانبياءك شان کے خلاف نہیں ، ہے۔ ہارے نی کر پھوانے کو بھی قرآن میں بید عاسکھائی گئ کہ وَقُلُ رِبُ زِدْنِي عِلْمًا (وعاكرت ربوكدات مير عدب مير علم كوبرها) يشكى توای وقت دور ہوسکے گی جب اسباب کے تمام پردے نے سے ہٹادیے جائیں گے اور اصل حقیقت بالکل بے نقاب ہو کرسا سے آجائے گی لیکن سے چیزاس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت مين حاصل موكى \_البنة جهال تك اطمينان قلب اورشرح صدر كاتعلق باس ے وہ اپنے ان بندوں کو مرمنیں رکھتا جوصد ق دل سے اس کے طالب ہوتے ہیں۔ يبال تك كماس مقصد ك ليا أكراس كى حكمت كانقاضا موتا بقوده اسي خاص بندول کواچی قدرت کے بعض کوشوں کا بھی مشاہرہ کرادیتا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالی کے فضل خاص کی دلیل ہے۔وہ اپنے او پر ایمان رکھنے والوں کا مددگار اور ولی ہے وہ ان کو بھی جرانی اور تعقی میں نہیں چھوڑتا بلکدان کو ہمیشہ تاریکی ہے روشنی اور اضطراب سے اطمینان کی

حضرت اہرا تیم کے اضطراب کو دور کرنے کے لیے ان کو بیہ ہدایت ہوئی کہ چار پر ندے لیکران کو پہلے اپنے ہے ہلائو۔ پھران کو عکر کے لیے ان کے گوشت کا ایک خصدا پئے گردو پیٹر کی پہاڑیوں پر دکھ دو۔ پھران کو اپنی طرف بلاؤوہ تہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جا کیں گے۔ چیش کی پہاڑیوں پر دکھ دو۔ پھران کو اپنی طرف بلاؤوہ تہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جا کیں گے۔ چار پر ندوں کی ہدایت اس لئے ہوئی ہوگی کہ چار ستوں سے ان کے جمتع ہونے کا ان کو مشاہدہ کرایا جائے تا کہ اس بات پر ان کا یعین مستحکم ہوجائے کہ قیامت کے دن ای طرح کے خصور پر

بلکہ تاویل کرنے والوں کا اپناقصور ہے۔'

(تد برقر آن جلداول ص ۱۳۸۰)

اپ بی بیان کردہ اصول کے بالکل برعکس یہاں سوال کو داختے مان کر اور جواب کوجمل قرار دے کر آیت کی تفییر فرمار ہے ہیں۔ اس پہندیدہ اسلوب کی خلاف ورزی کا اولین تھجہ بیڈ لکلا ہے کہ بے چاری چاروں چڑیوں کو ذیح کر کے ان کی یوٹیاں بناڈ الی ہیں۔ اور پھر ان یوٹیوں کے چار ھے کے بے والانکہ آیت میں کوئی لفظ ایسانہیں جو چڑیوں کے ذیح کرنے پر دلالت کرتا ہو۔ چنانچہ خود مصے کیے ، حالانکہ آیت میں کوئی لفظ ایسانہیں جو چڑیوں کے ذیح کرنے پر دلالت کرتا ہو۔ چنانچہ خود میں فیل سے بیانہ کے انہوں نے جسے پھر قل کے دیے انھوں نے صراحت کی ہے جب انھوں نے جسے ء آ کا سہار الیا۔ ہم ان کے یہ جملے پھر قل کے دیے ہوں نے انھوں نے جسے بیان کے یہ جملے پھر قل کے دیے ہوں فیل تو ہوں ن

"استعال نبیس ہوائین میر معنی لینے بیس کمی اشتباہ کی گھجائش نبیس ہے۔ اول تو بہاں استعال نبیس ہوائین میر معنی لینے بیس کمی اشتباہ کی گھجائش نبیس ہے۔ اول تو بہاں جے نوء اُ کالفظ آیا ہے وہ واضح قریداس بات کا ہے کدان کو کوئے کر کے تن پہاڑوں پر ڈوالنے کی ہوایت ہو گی تھی ۔ اگر ایک ایک پرندے کو زندہ الگ الگ پہاڑ پر رکھوا دینا مقصود ہوتا تو اس مفہوم کے لئے زبان کا بداسلوب سیح نبیس ہے۔ عربی بیس اس مفہوم کے لئے زبان کا بداسلوب سیح نبیس ہے۔ عربی بیس اس مفہوم کو اداکر نے کے اسلوب اس مختلف ہوگا۔" (تدبرقر آن) اسلوب اس مختلف ہوگا۔" (تدبرقر آن) اگر جزء آکا لفظ واضح قرید ہے گلاے کو اور ہوئیاں بنانے کے لئے تو

الربروا و القط وال مريد ہے دے درے درے درے دار بريان الله من عباده بخوا الله من الله من عباده بخوا الله من الله من الله بالله من بخوا الله من الله بالله بخوا الله من الله بالله باله

کے کرائے جاتے ہیں کدان کی تربیت ہواوروہ اس بارعظیم کے اٹھانے کے لئے پوری طرح اہل ہو
جائیں جوقدرت کی طرف سے ان پر ڈالا جاتا ہے۔ دوسرے طالبین حق بھی اس میں حصہ پاتے
ہیں لیکن ان کا حصہ ان کی استعداد اور ان کے درجے اور مرجے کے لحاظ ہے ہوتا ہے۔ اس متم کا
مشاہدہ عالم ظاہر میں ہوسکتا ہے اور عالم روح میں بھی۔ گرجس کو ہوتا ہے اس کے لئے موجب
اطمینان ویقین ہوتا ہے اور یکی ان کا مقصود ہوتا ہے۔

آخریں اللہ تعالیٰ کی صفات عزیز ، حکیم پر نگاہ جمائے رکھنے کی ہدایت اس وجہ ہے ہوئی کرانمی صفتوں کی یادداشت سے بیایقین مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ ضرورا تھائے گا اس لئے کہ دہ اس پر قادر بھی ہے اورابیا کرنااس کی حکمت کا مقتضا بھی ہے۔

آپ نے مولانا اصلاحی کا ترجمہ وتغییر پڑھ لی۔ مولانا سے یہاں پرایک موال پو چھنے کو بی چاہتا ہے وہ یہ کہ آیت ۱۸۹ میں جواصول برتا اور جے پورے زور کے براتھ پیش کیا اور جس کی رعایت ندکرنے پرقد یم اہل تغییر کوقصور وارگر دانا ہے وہ اصول زیر بحث آیت ۲۶۰ میں کیوں چھوڑ ویا؟ آیت ۱۸۹ کے تحت آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ:

ہوئے بلکہ بیان مشاہدات میں سے ہو ذاتی طور پر ابراہیم کو اللہ تعالی کی طرف سے اس لئے كرائ محة كدان كواطمينان قلب اورشرح صدركى دولت عاصل مو" اورآ محفر ماتے بيس كديد مثابدہ اس لئے کرایا میا تا کہ بوت کے بارعظیم کواٹھانے کے لئے پوری طرح اہل ہوجا تیں۔ مولانا کی رائے بیے کہ بیمشاہرہ نبوت سے پہلے کرایا گیا اور ہماری رائے بیے کہ بی نوت کے بعد کامعاملہ ہے۔مولانانے-جیباکہم پہلے بیان کرآئے ہیں-ابراہی سوال کواصل بنا كرفدائى جوابكواس يردهالا بجس كى وجدے يريوں كو- پالى موئى يريوں كو-بلاجم ذيح كرنا یدا ہے۔اور مارے زدیے عربی میں سوال بمیشم ہوتا ہے اور جواب سے پوراسوال بچھ میں آتا ہے۔ای اسلوب کی پیروی کرتے ہوئے وض کرتے ہیں کداہراہیم علیدالسلام کی خلش ہے کہ قیامت سے دن خدا کی طرف سے بکارنے والا جب لوگوں کومحشر میں عاضر ہونے کے لئے اور حاب دینے اور نتیجہ صاب کا سامنا کرنے کے لئے بلائے گاتو یہ مکر آخرے کی طرح جائیں کے جبكه حال يد ب كداس د نيوى زندكى مين أتحيل خدا كاداعى خداك طرف بلاتا بي تووحش جانورول كى طرح دور بھا گتے ہیں۔اس برقر بی مشاہداتی دلیل کی طرف توجد دلائی کداے ابراہیم دیکھ برندے انسانوں ہے کس درجہ متوحش ہوتے ہیں لیکن جب کوئی انھیں پال لیتا ہے تو ان کی وحشت انسیت ے بدل جاتی ہے۔ وہ اپنے رب (پالنے والے) سے مانوس ہوجاتے ہیں۔ وہ مالک کو پہچانے بی اور جونی ان کارب الحیل باتا ہے تیزی کے ساتھ اپنے رب کے پاس آجاتے ہیں۔ای طرح جب قیامت میں ان کاحقیق رب حاضری کے لئے بلائے گاتو فور آبلاتا خیرمحشر میں حاضر ہوجا کیں مے۔بدد نیادارالا بتلاء ہے،دارالغفلت ہے۔ یہاں انسان کورحمانی راستداور شیطانی راستدیں ہے كى ايك كواختياركرنے كى آزادى بخشى كى بيريكن عالم آخرت دارالحساب اور دارالجزاء بـ غفلت كايرده جاك بوجائ كاتب يكارنے والے كى يكار پرسيد مصارب كاجتاع كاه يمل يكني جائي ك\_ چنانى سور وط آيت ١٠٨ من فرمايا: "يَوْمَنِدِ يَتَبِعُوْنَ الدَّاعِنَي لاَعِوَجَ لَهُ" (اس دن سب بكارنے والے كے يجھے چل يوس مح مجال نبيل كدذرااس سے مج بوعيس - ) (تربرجلدم

کرنے والاکوئی لفظ آئے۔ پھر آ یہ بین آئے ہوئے جزءاً کا ترجمہ نہیں بن رہاتھا تو "حصر" کالفظ استعمال کرنا پڑا۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے چاروں کو بلا وجہ ذرج کر ڈالا اوران کی بوٹیاں جا ڈالیس تو اب عربی تو اعدکی روے ترجمہ یہ وگا۔ "پھران چاروں پر عدوں کی ایک ایک ایک بوٹی ہر پہاڑ پر کھودو۔" اورا گرتمام بوٹیاں چاروں پہاڑ وں پر رکھوائی ہیں تو اجسزاء فعن کہنا چاہے تھا۔ ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ادعھن (بلاؤان کو) کن کو بلا کیں؟ چڑیوں کو؟ چڑیاں اب کہاں ہیں؟ وہ تو مولانا کی تاویل کے مطابق ذرج ہوکر بوٹیوں کا ڈھیر بن گئیں۔ اب تو عبارت یہ بنی چاہئے شکہ ادع عمارت یہ بنی چاہئے اور کھی اور کی کو بلاکوں کی کو ٹیور کی کے مولان کے اور کی کو بلاکوں کی کو بلاکوں کی کو بلاکوں کی کا دھیر بن گئیں۔ اب تو عبارت یہ بنی چاہئے گئے اور کے مطابق ذرج ہوکر بوٹیوں کی ڈھیر بن گئیں۔ اب تو عبارت یہ بنی چاہئے گئے اور کے خواہ کو کھی کو ٹیوں کی ہوٹیوں کی کو ٹیور کی کو گھیر کی کو ٹیور کی کو ٹیور کی کو گھیر کی کو ٹیور کی کو گھیر کی کو ٹیور کی کو گھیر کی کو ٹیور کی کی کو ٹیور کی کو ٹیور کی کو ٹیور کی کو ٹیور کی کی کو ٹیور کی کی گھیر کی گھیر کی کو ٹیور کی کو ٹیور کی کو ٹیور کی کو ٹیور کی کی کو ٹیور کو ٹیور کی کو ٹیور کو ٹیور کی کو ٹیور کی کو ٹیور کی کو ٹیور کیور کو ٹیور کی کو ٹیور کو ٹیور کی کو ٹیور کیور کی کو ٹیور کیور کی کو ٹیور کی کو ٹیور کی کو ٹیور کو ٹیور کو ٹیور کی کو ٹیور کی کو ٹیور کی کو ٹیور کیور کی کو ٹیور کی کو ٹیور کو ٹیور کی کو ٹیور کی کو ٹیور کی کو ٹیو

دلاک ان مے دب نے انھیں سمجائے۔

مزید دوباتی اول ید کرمولانا اصلای صاحب کی رائے کے مطابق احیاء موتی کا مشاہدہ کرانا تھا تو پالنے اور بانوس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چار پرندے کہیں ہے حاصل کرتے ان کی بوٹیاں بنائے اور انوس کو بر بہاڑ پررکھ کر بلاتے ؟ یہ انوس کرنے کی بات مولانا کو کھنگی ہو وقر ماتے ہیں کہ مانوس کرنے کا تھم اس لئے دیا گیا تا کدابرا ہیم دیکے لیس کہ یہ وہی پرندے ہیں جھس انھوں نے پالتے وقت بچپان لیا تھا۔ انھیں یقین ہوجائے کہ میرے بلانے پر دوسرے برعے ونیس آھوں نے یہ دوسرے برعے وہ بیا تا کہ اور ان کے دوسرے برعے وہ بیا تا بی تو وہ ہے۔ (۱)

پرندے بھی ٹیس آسکتے۔ بغیر پالے ہوئے پرندے نہ پہلے کی اجنبی آواز پر آئے ہیں نہ اسماد بھی آئیں گے۔ حضرت ابرائیم علیہ السلام بھی اس حقیقت سے آگاہ بیں کہ دوسرے اجنبی پرندے ان کے بلانے پر بھی نہیں آسکتے۔

دومری بات جوانھوں نے کہی ہے دہ پیکہ:

"اگرایک ایک پرندے کوزندوالگ الگ پهاژون پررکھزادینامقصور ہوتا تواس

(١) عام ضرين ومترجمين في آيات كي وي تاديل كي بيجومولا بااسلاتي كي بالبت

[ا] الوسلم اصلهاني[م]، علامدرشيد رضا معرى[م]، مولايا الوالكام آزاد اور إم إمولايا صدر الدين

اصلاحی نے و تغیر کی ہے جومولا تاجیل احسن عدوی نے کی ہے۔

[1] ملتقط جامع الباديل محكم المتر بل ص ٣٣-٣٣ جمع وترتيب سعيدالانساري مطبوعه دارالمعنفين ت

[7] تغیرالنار می ۵۸-۵۱ ج.۳ (آفریل علامدرشدرمنان ابوسلم سیسلط می کلات همین

مجى اداكي ين- ولله در ابي مسلم ما ادق فهمه و اشد استقلاله فيد\_) ص ١٨٥

اسم ترجمان القرآن جلدووم ماسوده

١٩١١ مابناميزندگي راميور شعبان ١٧١١ مامطابق مي ١٩٥١ م ١٩٠١٠

امام رازی فی اس آیت کی تغییر میں دونوں رائیں چیش کی ہیں۔ لیکن اپنی ترجیحی رائے ظاہر نیس کی بے۔امام رازی مرتب عبدالسلام ندوی میں۔۲۹۳۔۲۹۳ ص: ٢٢٥) اورسوره قرآیت ۲ تا ۸ ایوم یدع ..... یوم عَسِس "میل یک ضمون بیان بواب جس کار مند تدریش خدمت ب:

"اس دن کا انظار کروجس دن پکارنے والا ان کونہایت بی تامطلوب چیز کی طرف پکارےگا۔ان کی نگامیں جھکی ہوں گی اور یہ تکلیں سے قبروں سے جس طرح منتشر ٹڈیاں نگلتی میں بھا گتے ہوئے پکارنے والے کی طرف۔اس وقت کا فرکمیں سے یہ قریرا تھن دن آگیا۔" (تدبرجلد مے نام ۹۰)

نیزسوره معارج آیت ۳۳ " یوم ..... بُوفِطُونَ "عَل بیه معْمُون اس طرح بیان اوا بجس کار جمدید ب: "جس دن تکلیل محقرون سے مرعت کے ساتھ کویا کدوہ نشا تول کی طرف جماگ رہے ہیں۔" (تدبر جلد عص :۵۶۳)

مال چیم ہوتی ہے کام لیتے ہوئے لے لیتے ہوای طرح اللہ میاں بھی چیم ہوتی ہے کام لیتے ہوئے تہارے دری اور خراب مال کو لے لیس گے اور میہ بات بالبد ابہۃ غلط ہے۔ اللہ میاں خراب مال منص پر ماردیں ہے ،اس کا کوئی اجر ضد یں گے رحم بی زبان میں اغماض کا لفظ جب" فسی" کے ساتھ آتا ہے تو اس کا تعلق خرید وفر وخت سے ہوتا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں قیمت کو گھٹا دینا۔ آپ جب کسی تاجر کے یہاں مثلاً کپڑ اخرید نے جاتے ہیں ،مول بھاؤ کرتے ہیں، قیمت طے ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ میہ کپڑ ابالکل ردی اور خراب ہے، لینے کے لائق نہیں ہے۔ تو آپ کپڑ اواپس کرکے اپنی تبیس ہے۔ تو آپ کپڑ اواپس کرکے اپنی تبیس ہے۔ تو آپ کپڑ اواپس کرکے اپنی قیمت کھٹانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ای واپس کرکے اپنی قیمت گھٹانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ای طرح قیامت کے دن اللہ تو الی کھٹی ہر ماردے گا ، اس پرکوئی اجر نہ دے گا۔ اور اگر مال کا بچے حصد ردی ہے اور بقیر عمد ہے تو اجرکو گھٹا کردے گا۔

لسان العرب جلد عطیع بیروت میں غ، م، ض مادہ کے تحت اس پر بحث کی ہے۔ ابن الا ٹیر کا حوالہ دیا ہے اور بعض جا بلی شاعر کا شعر بھی پیش کیا ہے۔ (۱)

آخرین خداکی دو مفتی آئی ہیں۔ایک غنبی دوسری حصید. غنبی ہے ایک تو یہ حقیقت سمجھانی ہے کہ خداتہ ہارے صدقات کا مخاج نہیں ہے اگر وہ تم ہانفاق کا مطالبہ کرتا ہے تو اس لئے نہیں کہ وہ تہارے مال کامخاج ہے بلکداس کا فائدہ تہہیں حاصل ہوگا۔ دوسری بات یہ بتانی ہے کہ اس کے نہیں کہ وہ تہاں دینے کے لئے سب پچھ ہے۔اس کے فرزانے ہیں کوئی کی نہیں ہے۔اگر تم خدا کا مطالبہ پورا کر و گے تو وہ تہ ہیں مزید دے گا کیونکہ وہ تہدیعنی فیاض اورا گر خدا کے مطالبہ انفاق کو پورانہ کر و گے تو وہ تہارا مال چھین بھی سکتا ہے۔اورابیا کر کے وہ قابل فدمت کام نہ کرے گا والی تعدو شکر کام کرے گا اس لئے کہ تم نے اپنی ہخش کی رہایا کہ جس نے تہ ہیں بخشا ہے، اپنی ہخشش کو واپس لے ہے۔

مفہوم کے لئے زبان کا بیاسلوب میج نہیں ہے۔ عربی بین اس مفہوم کوادا کرنے کے لئے اسلوب اس مختلف ہوگا۔"

گزارش بیہ کہ وہ کیااسلوب ہمولانا کے ذہن میں جے انھوں نے چھپار کھا ہے۔ اے یہاں بیان کیوں نہیں فر مایا۔ کچھ دوسر ہے بھی لوگ عربی کے اسالیب سے پچھے نہ پچھ واقف میں۔ انہیں اندازہ ہوتا کہ مولانا نے اس مفہوم کواوا کرنے کے لئے جواسلوب استعمال کیا ہے وہ کیا ہے اور اس میں کتنی طاقت ہے؟

## 444 >>>

يقره آيت ٢٦٧ "يَا أَيُّهَا الْلِيْهُنَ آمَنُوا .......غَنِيٌ حَمِيْدٌ " كا ترجريب :

"اے ایمان والو! اپنے کمائے ہوئے پاکیزہ مال میں سے فرج کرواوران پی چیزوں میں سے فرج کرو جوہم نے تہارے لئے زمین میں پیدا کی ہیں۔اوراس میں وہ مال تو فرج کرنے کا خیال بھی نہ کروجس کو خدا کی راہ میں تو فرج کرنے پرآمادہ ہوجاؤ کین اگروہی مال تہہیں لیمنا پڑجائے تو بغیر آئھیں ہے اس کو نہ لے سکواوراس ہوجاؤ کین اگروہی مال تہہیں لیمنا پڑجائے تو بغیر آئھیں ہے اس کو نہ لے سکواوراس موخوب یا در کھوکہ اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔" (تذیراول می دے کہ اور بیر جمری کے "بنغیر آئکھیں ہے اس کونہ لے سکو" بیر جمرہ الا آن تغیمضوا فید کا۔اور بیر جمری خیس ہی اور میں ہی اس کی صاحب نے لغت کی مراجعت نہیں کی۔ مربی زبان میں آئکھیں می اور پیش ہوتا جس طرح آیت پیش ہوتا جس طرح آیت میں ہوا ہے۔ چٹم پوٹی کے لئے "ا فیافن" کا لفظ آتا ہے گراس کا استعمال اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آیت میں ہوا ہے۔ چٹم پوٹی جس چیز ہے کی جائے گی اس پڑئ آتا ہے، بولئے ہیں اغسمض العین عند میں ہوا ہے۔ چٹم پوٹی کی اوراس مغہوم کواوا کرنے کے لئے بھی "فیی" نہیں آتا۔ پھرچٹم پوٹی اوراس مغہوم کواوا کرنے کے لئے بھی "فیی" نہیں آتا۔ پھرچٹم پوٹی اوراس مغہوم کواوا کرنے کے لئے بھی "فیی" نہیں آتا۔ پھرچٹم پوٹی اوراس مغہوم کا ملا ہوجاتا ہے جو یہ بنتا ہے کہ جس طرح تم روی اوراس مغہوم کا ملا ہوجاتا ہے جو یہ بنتا ہے کہ جس طرح تم روی

<sup>(</sup>۱) اس آیت کرتے یا ام شاہول الله د بلوی کے قاری ترجے کے ساتھ ساتھ عام طور پراردومتر جمین عے چوک ہوگئی ہے۔

ابواب کی حیثیت رکھتی ہیں۔اصلاً اور فطر تا ان میں کامل ہم آ بنگی وہم رنگی ہے۔اگر تورات اور انجیل میں ملاوٹ اور تحریف ندواقع ہوئی ہوتی تو ان کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم میں اجمال وتفصیل اور آغاز و تحمیل کے سواکوئی فرق نظر ندآتا۔''

(تدبرقرآن جلداول ص: ١٦٢)

مولانا اصلاحی کے مندرجہ بالا اقتبال کا مطلب یہ ہے کہ قر آن اور دوسرے آ بمانی صحفوں مثلاً صحفه موی اور صحفه ابراہیم میں نسبت جز وکل کی ہے۔ جب تک انسانی معاشرہ کال كتاب كاالل نبيس مواقفاان وقت تك اس كال كتاب كاليك حصدان كوديا كيا- كويا قرآن كتاب الهی ہے اور دوسری کتابیں اس کے مخلف ابواب اور مختلف حصوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہم کواس سے سخت اختلاف ہے۔ ہر کتاب جوخدا کی طرف سے آئی وہ کال آئی ۔ سی کال کتاب مے مختلف ابواب اور مختلف مصنبیں آئے۔ یہ بات بالکل غلط معلوم ہوتی ہے کہ تورات اور محیفدابرا میمی اور دوس انبیاء پرنازل ہونے والے صحفے ناقص ہوں۔اس کے برعس سیح بات یہ ب کہ ہر کتاب جو كى قوم يى آئى اس كى حيثيت قرآن كى تفريح كے مطابق كتاب منير، حدى، ضياء، نوركى حيثيت تھی۔فرق اگر پچھ ہوسکتا ہے تو تقص و کمال کانہیں بلکہ اجمال و تفصیل کا ہوسکتا ہے۔انسانی معاشرے كى حيثيت بميشد ايك رى بي-عبادات، معاملات واخلاق، طال وحرام، فكاح وميراث ك مسائل تمام آسانی کتابوں میں کیساں تھے اور ہیں، فرق صرف جزوی معاملات میں ہوسکتا ہے۔ مثلاً وضوتمام انبياء كے يبال إالبته يدكه تين مرتبه اعضاء وضود هوئ جائي يا دومرتبه اس ميں اختلاف ہوسکتا ہے۔ باقی وین کے تمام اساسیات تمام انبیاء کے یہال یکسال ہیں اور یکسال بی ہونے جاہئیں۔

نَدِينَهُ مِنَ الجِعَابِ كا يى ترجم كوں ہوجوصاحب تدبر نے كيا ہے يعني "ان كو كتاب كالك حصد يا كيا - " يمطلب كون بيس ہوسكتا كد نصيباً عن تو ين تفتح شان كے لئے ہاور من بيانيہ ہوسكتا كد نصيباً عن تو ين تفتح شان كے لئے ہاور من بيانيہ ہوسكا ترجمہ يوں ہوگا:

## **444 >>>**

مولانا اصلاحی صاحب نے آل عمران آیت ۲۳ ''اُلَمَ قَسَرَ اِلَیٰ الَّذِیْنَ …… وَ هُمُ مُعْرِضُونَ ''کایرتر جمددیا ہے:

" ذراان کوتو دیجموجن کو کتاب البی کا ایک حصدعطا ہوا ، ان کو اللہ کی کتاب ہی کی طرف دعوت دی جارہی ہے تا کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ پھران کا آیک گروہ منھ پھیر لیتے ہی والے لوگ ہیں۔ " (تدبر قر آن جلداول ص: ۲۲۱) اور تیم من میں نصیفیا مِنَ الجکتاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

"نصيباً من الكتاب عمرادورات اوراجيل وغيره بي اوركتاب الله مرادقرآن مجید ہے۔جس طرح بچھلے آسانی نداہب اور شریعت اسلامی میں نبت جزوكل كى إى طرح دوسرے آسانى صحفول اور قرآن بي بخى نسبت بزوكل كى ب-الله كي شريعت انساني ذين اورانساني معاشره ك تدريجي ارتقاء كالات درج بدرجه عطا مولی ہے۔ جب تک انسان کامل شریعت اور کامل کتاب کا اہل نہیں ہوا تھا اس وقت تک اس کوکائل شریعت اور کائل کتاب نبیس دی گئی بلکداس کے حالات اور اس کی ضروریات کے مطابق کتاب دی گئی۔ لیکن سے کتاب اصلا اس کال شریعے اور اس کاف کتاب بی کا حصرے جواس کے لئے پہلے سے خدا کی اعلیم میں مقرر تھی۔ انبیائے بن اسرائیل نے جوتعلیم دی وہ خاتم الانبیا ، محدرسول الشفاف کی تعلیم سے کوئی الگ چرنہیں بلکدای تعلیم کا اتنا حصدتھا جوان کے دوراوران کے حالات کے لئے موزوں تھا۔ای طرح تورات اور الجیل قرآن مجیدے کوئی الگ چیز نہیں ہیں بلکا ی صحفه کامل کے بیدوہ اوراق تھے جوآخری امت سے پہلے کی امتوں کے لئے نازل ہوئے۔ای طرح کویا تمام آسانی کتابیں ایک بی کتاب البی کے مختلف حصاور مختلف

و البنة كافروں كے ممل طور پر بچنا بيداللہ كے زد كي مجبوب ہے يا بيد كہ موشين پر واجس ہے۔"(1)

(۱) اس آیت کی تغییر بالعوم مفرین ومترجمین نے وی کی ہے جومولا ناجین احسن صاحب کی تغییر ہے لیکن ان سب سے بہوہو گیا ہے۔مولا ناجلیل احسن صاحب عددی کی رائے نہایت مغیوط اور قوی محسوس بور دی ہے۔۔ "كيام فينيس ديكماان لوكول كوجن كوبهت بوى خوش نصيبي يعنى كتاب دى كئ تقى-"(١)

## 444 >>>

تدرة آن من آل عران آيت ٢٨ كاتر جمديا كياب:

"اہل ایمان مومنوں کے برخلاف کافروں کو اپنا دوست نہ بنا کی اور جو ایبا کریں گے تو اللہ ہے ان کو کوئی تعلق نہیں۔ گرید کہتم ان سے بچو جنیبا کہ نیچنے کاحق ہے۔ اللہ تہمیں اپنی ذات سے ڈرا تا ہے اور اللہ بی کی طرف لوٹنا ہے۔ "
اور اس کی تشریح میں فریاتے ہیں:

"مومنوں کا لفظ اگر چہ بظاہر عام ہے لیکن مراد اس سے فاص طور پر وہ مسلمان ہیں جوابھی پوری طرح کیسونہ ہوئے تھے بلکہ کچھا ہے ذاتی مصالح کی وجہ سے اور کچھ اسلام کے مستقبل کے بارے میں جیسا کہ او پر گزر چکا ہے غیر مطمئن ہونے کے باعث یہود کی طرف میلان رکھتے تھے اور یہود اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو مازشیں کرتے تھے اس میں وہ ان کوآلہ کار بنالیتے تھے اور بیان کے آلہ کار بن جاتے سے ان کونا طب کر کے فرمایا کہ اب یہود کے ساتھ موالات اور دوئی اجڑے گھر کی در بانی بھی ہے۔ در بانی بھی ہے۔ در بانی بھی ہے۔

"کافرین" ہے یہاں مرادالل کتاب خاص طور پر یبود ہیں جیسا کہ آ ہے۔ ۲۲ میں ان کے کفری تصریح گزرچکی ہے۔" (تدبرقر آن جلداول ص: ۲۲۸،۹۲۸)

(۱) اس آیت کی تغییر جی مفرین دونوں طرف مح بین بین کو بعض مفرین جعیض کے لئے لیے بین اور بعض مفرین جعیض کے لئے لیے بین اور بعض میان کے لئے اس ۳۳۳ ج: ا بعض میان کے لئے کشاف جی جو ایمن اتباد میں اتباد میں اور مولا نا مودودی کے ترجوں سے مولا نا اصلاحی ادومتر جمین جی شخ البند، شاومبدالقاور، شاور فیح الدین اور مولا نا مودودی کے ترجوں سے مولا نا اصلاحی کی تائید ہوتی ہے۔ آ ينون كامخاطب الل كتاب بالحضوص يبودكو مانا ب-(١)

444 >>>

سورة آلعران آيت ٣٩ "فَنَادَتُهُ المَلاَئِكَةُ ..... مِنَ الصَّالِحِيْنَ " كَا

"فرشتوں نے ذکر یا کو آواز دی اور بشارت سنائی کہ اللہ تجھ کو یجی کی خوش خری دیتا ہے۔ یہ بات فرشتوں نے اس وقت کی جب کہ وہ بیت المقدس کے بالائی کرے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یجی اللہ کے ایک کلمہ کے مصداق سردار، لذات دنیا ۔ کرے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یجی اللہ کے ایک کلمہ کے مصداق سردار، لذات دنیا ۔ کرارہ کش وزمر وصالحین ہے ہی ہوں گے۔ " (۲)

صاحب تدبر نے لفظ ملائکہ کے جمع لانے کا یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ حفزت ذکر یاعلیہ السلام نے اوپر ہے آسانی آواز سی تھی تعین کے ساتھ انھوں نے فرشتے کوئیس پیچیانا تھا۔ اس ابہام کے سب سے قرآن نے کسی خاص فرشتے کے بجائے فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے جس سے بیہ بات نگلتی ہے کہ ذکر یا کو جو آواز سنائی دی وہ ملکوتی تھی لیکن ساتھ بی اس بات کا بھی اظہار بور ہاہے کہ وہ تھی ایک نفیجی آواز تھی جوان کے کانوں میں پڑی

المارےزو یک بیکت بنی کی بات ہے۔ ملائکدے جع لانے کاشکل میں بیس طرح

(۱) علاسدشدر ضامعری نے اس آیت کا مخاطب وفد تجران کوتر اردیا ہے۔ لیکن خطاب کے عموم کوتر ججود ی بدالت ارکی عبارت سے ب

"قيل ان الآية نولت كالمجواب لقوم ادعوا أمام رسول الله انهم يحبون و ما من احدية من بالله و لو بطريق التقليد و الاتباع لغيره الا هو يدعى حيه"

و قيل: انها نزلت ليخاطب بها نصارى نجوان الذين ادعوا كما يدعى أهل ملتهم انهم أبناء الله و أحماء ه .... و لكن الخطاب فيها عام .... " (تفسير المنار: ٢٨٣/٣) . (ت) إصل متن من "آ : ازوى" كربائ" تمادى" بهد

# 444 >>>

"قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ ...... لاَ يُحِبُّ الكَافِرِيْنَ " (آلعران:٣٢،٣١)

اس كار جمه مولانا اصلاح كالفاظي يب:

" کہدوواگرتم اللہ کودوست رکھتے ہوتو میری پیردی کرو۔اللہ تم کودوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخشے گا۔ اللہ بخشے والا، رقم کرنے والا ہے۔ کہدود کد اللہ ک اطاعت کرواوررسول کی۔اگریاع اض کریں تو یا در کھیں کداللہ کا فروں کودوست نہیں رکھتا۔" ( تدبر قرآن اول ص: ۲۲۹)

کی کہ اے رب میرے کوئی ایسی نشان دہی تظہرا دے جس سے جمعے یہ اطمینان ہوجائے کہ یہ بشارت تیری ہی طرف ہے ہے۔ اس میں نفس یا شیطان کا کوئی دھوکہ مہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ درخواست منظور فر مائی اور فر مایا کہ تمہارے لئے نشانی یہ ہے کہ تم تین شاند روز کہی ہے کوئی بات زبان سے نہ کر سکو گے۔ صرف اشار ہے ہے کہ تم تین شابنہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تیج کر سکو گے۔ سواس دوران اشار ہے ہے کہ مشغول رہنا۔ " میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کر تا اور شام وسیح اپنے پروردگاری تیج میں مشغول رہنا۔ " میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کر تا اور شام وسیح اپنے پروردگاری تیج میں مشغول رہنا۔ " میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کر تا اور شام وسیح اپنے پروردگاری تیج میں مشغول رہنا۔ " میں دیا دوران کی تیج میں مشغول رہنا۔"

یہ ہمولا نااصلاتی کا مندرجہ بالا اقتباس، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حفزت ذکریانے کی نشانی کی درخواست جو کی وہ اس وجہ ہے کی کھکن ہے کہ یہ بشارت من جانب اللہ نہ ہو ۔ مکن ہے کہ اپنے ہی گنبد دل کی صدائے بازگشت سنائی دی ہو ۔ ممکن ہے کہ اس میں نفس کی مخفی آرزوؤں کا کوئی وظل ہوجن سے شیطان نے فا کدہ اٹھانے کی کوشش کی ہو ۔ لیمن معلوم ہے کہ وہ نجی ہیں ۔ فیر نمی کوئی وظل ہوجن سے شیطان نے فا کدہ اٹھانے کی کوشش کی ہو ۔ لیمن معلوم ہے کہ وہ نجی ہیں ۔ فیر نمی کواس طرح کا اشتجا ہ اور التباس تو چیش آسکتا ہے لیکن کسی نجی کے لئے تو یہ بات نامیکن ہے ۔ انبیاء علیم السلام ہمیشہ اچھے حالات میں ہوتے ہیں ، ان کو اس طرح کے واہمہ ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا ۔ مولا نا اصلاحی کی بات سے جوتی اگر یہ فیر نبی ہے تعلق رکھتی ۔ ایسامیوں ہوتا ہے کہ انا جیل بکر ت پر صفے کے نتیج میں یہ بات قلم ہے تکل ہے ۔

## 444 >>>

سورہ آل عمران آیت ٢٩٩ میں حضرت یجیٰ کی بشارت دیے ہوئے فرشتوں نے ان کی بھن صفات گنا کی اور آخر میں فرمایا کہ وہ نبی ہوں گے۔خدا کے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔اس پرمولا نااصلاحی کی بیتشر آئی پڑھئے:

" پوتھی ہے کہ وہ نی ہوں گے۔ نی کامفہوم واضح ہے۔ البت اس کے معلقہ مسن

معلوم ہوا کہ جو فیجی آ واز انھوں نے تی تھی تو فرشتے کو انھوں نے بیس پہچانا تھا۔ دراصل شکل ہے ب کہ حضرت جرئیل علیہ السلام پیغام پہنچانے والے فرشتوں کے سردار ہیں، وہ اکیے نہیں آیا کرتے بلکہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں۔ چاہے خیر و برکت کا تھم الانا ہو، چاہے عذاب کا پیغام لانا ہودونوں شکلوں میں ایک اکیلا کوئی فرشتر نہیں آتا۔ جب زکریا ہی ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے ان کو بشارت دی تو اس کلت آفرینی کی کوئی ضرورت باتی نہیں رہتی رکیا تو رات و انجیل بکٹرت پڑھتے رہے ہیں اور اس میں انھیں معلومات بھی ہیں اور غلو بھی۔ اس لئے انھوں نے ہے بات کمی ورند انبیا علیم السلام پورے یقین کے ساتھ جانے ہیں کہ ان کے پاس جو آیا ہے وہ فرشتہ تی ہے اور میہ بشارت وہ خدائی کی طرف سے دے رہا ہے۔ (۱)

「こまして」こりとで、

" حفرت ذکریانے یہ باتی ایک ہاتف فیبی سے پی تھیں اور اچھی ساعت اور اچھے حالات میں بی تھیں اس وجہ سے ان کو گمان تو بھی تھا کہ یہ بیٹارت من جانب اللہ علی ہے۔ لیکن وہ نہایت متواضع بہتی اور فتاط بندے تھے۔ اس وجہ سے دل کے ایک کوشے میں ایک کھٹک یہ بھی تھی کہ مکن ہے یہ اپنے ہی گنبردل کی صدائے ہا ذکشت سائی دی ہو میکن ہے ان کے اندر کی فئی آرز دوک کوکئی دخل ہوجن سے شیطان نے سائی دی ہو میکن ہے ان کے اندر کی فئی آرز دوک کوکئی دخل ہوجن سے شیطان نے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہو۔ اس وجہ سے انھوں نے اپنے رب سے درخواست

(١) مولا عظيل احسن صاحب كالوجيد بمرتلق ب-

کر چکے ہیں کہ اس سورہ میں خطاب نصاری ہے ہاور مقصودان پر حضرت میسیٰ علیہ السلام کے باب ہیں حقیقت حال کا اظہار ہے۔ او پر خاندان عمران کا شجر وہ حضرت مریم کی ولاوت اوران کے بارے ہیں ان کی مال کی نذر، حضرت ذکریا کی ہیئے کے لئے وعا اور حضرت کی علیہ السلام کی ولادت کے واقعات جو بیان ہوئے ہیں سب حضرت میسیٰ علیہ السلام کے ذکر کی تمہید وتعریف کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ حضرت میسیٰ علیہ السلام کے ذکر کی تمہید وتعریف کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔

بیمولانا کی رائے ہاور ہاری رائے ہے۔ کہ اس سورہ میں بھی بقرہ کی طرح اہل کتاب

بالخصوص بیہود کو مخاطب بنایا گیا ہے اور اس بیں بھی بہود سے خصوصی خطاب ہے۔ بقرہ میں ان کو

قرآن پرایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور آل عمران میں ان کواطاعت کی دعوت دی ہے لیمی

اس نظام اطاعت میں داخل ہونے کی فہمائش کی گئی ہے جو نبی اکر مطابقہ کے ذریعہ آیا تھا۔ تحض سے

بات کہ سورہ آل عمران میں الوہیت سے کی تر دید تعقیل سے کی گئی ہے اور ایقرہ میں اجمال کے

بات کہ سورہ آل عمران میں الوہیت می کر دید تعقیل سے کی گئی ہے اور ایقرہ میں اجمال کے

بات کہ سورہ آل عمران میں الوہیت کے کہ تر دید تعقیل سے کی گئی ہے اور ایقرہ میں اجمال کے

بیں۔ قرآن کی دعوت کے اصل حریف بیہود سے اور وہی مشرکین کی مخالفت کی شدت کے محرک

میں تو بہود سے ، ان کی بستیاں مدینہ سے باہر بھی بسی ہوئی تھیں۔ اس لئے ہمارے نزویک اصل الیمی بست سے دلائل کے علاوہ خود مولانا مولی اللہ بھی ہی بہود سے بنہ کہ نصار کی سے داری تائید میں بہت سے دلائل کے علاوہ خود مولانا مولی اللہ بھی ہی بہت سے دلائل کے علاوہ خود مولانا فل

"ان دونوں کا موضوع ایک بی ہے یعنی نجی تعطیقہ کی رسالت کا اثبات ، او کوں پر عمو با اور اہل کتاب پرخصوصا۔ دونوں میں بیسال شرع وبسط کے ساتھ دین کی اصولی باتوں پر بحث ہوئی ہے۔ دونوں کا قرآنی نام بھی ایک بی ہے بیتی اللّم دونوں فسکا بھی ایک بی ہے بیتی اللّم دونوں فسکا بھی ایک بی سے بیتی اللّم دونوں فسکا بھی ایک بی سے بیتو فی ہوئی دو بری بردی شاخوں کی طرح نظر آتی ہیں ۔ نجی معلقہ نے ایک بی سے بیتو فی ہوئی دو بردی بردی شاخوں کی طرح نظر آتی ہیں۔ نجی معلقہ نے

المصالحين كى جود ضاحت باس معصودان كذمركوبتانا بكرده بابمه صفات وكمالات تصدر مرة صالحين على من سد بينيس كدان كوالوبيت كاكوكى مقام حاصل بوكيا بوردرآل حاليد كمالات وفضائل كعلاوه حفرت عينى سدشته دارى كا تعلق بحى ركعته بين اوران كى ولادت بحى حفرت عينى كولادت به بهت اشبه بلكما نجيلول سة ويه بحى ابت بوتا ب كدانى في خفرت عينى كوتهم ويا اور حفرت عينى كوتهم ويا اور حفرت عينى في تهتم ويا اور حفرت عينى في تهتم ويا اور حفرت عينى في نابت فرمايا كه ماؤل في جن كوجنال مين بوحناس بواكونى نيس من في المناد كي بين في المناد كي الم

مولانااصلای کارائے میں میں الصالحین کی قید بیہ بتانے کے لئادی گئی ہے کہ حضرت کی خدا کے بندے ہی خضان کے اندرالوہیت کا کوئی شائر نہیں پایا جاتا تھا۔ ندانھوں نے اپنی الوہیت کی دعوت دی اور نہ کی مخض نے ان کواللہ بنایا ۔ جب کی مخض نے انھیں الانہیں بنایا تو الن کی الوہیت کی دعوت دی اور نہ کی مخض نے ان کواللہ بنایا ۔ جب کی مخض نے کہ معاملہ اسلوب کا ہے جس کی ان کی الوہیت کی تر دید کرنے کیا معنی ؟ اصل بات بینیں ہے بلکہ معاملہ اسلوب کا ہے جس کی طرف مولانا کا ذبحن نہیں گیا۔ وہ اسلوب بیہ ہے کہ جب کی مخض کے بچھ نمایاں اوصاف بیان کر لیے نے بعد آخر میں من الصالحین کا لفظ آتا ہے تو بید جمانا ہوتا ہے کہ کہاں تک ان کی تمام صفات لیے کہ بعد آخر میں کا لفظ آتا ہے جس ہے مقصد گنائی جا کی ۔ دو چا رصفات بیان کر کے ایک جا مع لفظ الصالحین کا لگا دیا جا تا ہے جس ہے مقصد سے موقات کے آخر میں آیا ہے جس کے دو جا سے کہ دو جا مع الصفات بندہ تھا۔ بہی لفظ حضرت میسی علیہ السلام کی صفات کے آخر میں آیا ہے جس کے دو جا ال بھی مولانا نے بھی کام نہیں دے سکنا ہے گئی کے بارے میں بیکھنے کام نہیں دے سکنا۔

#### **444 >>**>

مولاناامین احسن صاحب اصلاحی آیات ۹۳۵ ۳۵ کی تغییری تمبید می فرماتے ہیں: "اب بیدوہ اصل بات آرمی ہے جودر حقیقت سورہ کاعمود ہے۔ ہم تمبید میں اشارہ

وَكرَے آيت كالفاظ يه بين "اللَّه يُسَنَّ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْع " "اورمعلوم بكراس عمراديبود مِن رجيها كرموره صف مين آيت ٥ من " فَلَمَمّا زَاعُوا أَزَاعَ اللّهُ فَلُوبَهُم" ( حب يمر ص موے تو اللہ نے ان کے دلول کوٹیڑ ھا کر دیا۔ یعنی جب انھول نے مراہی پیند کی تو اللہ نے ال مے دلوں کوابیابنادیا کدوہ بمیشہ میر صررخ پرسوچس -) یہاں جن لوگوں کوائل زیغ کہا گیا ہے اس سے مرادسرف يهود بين،نصارى كنيس لياجاسكا - نيزاى آيت عين الواسخور في العِلْم آياب جس سے مرادوہ لوگ ہیں جو سی تو رات برعمل کرتے تھاورا پی قوم کے علاء کی تح بفات وبدعات ہے قطعا کنارہ کش تھے،ان کوتورات کا بہت گہراعلم تھا،تورات بیں ان کےعلم کی جڑیں بہت گہری مس يى لوگ بى الله اورقر آن برايان لائے كوكد تورات من آپ كى پيشين كوئيال درج تعین اوروہ نے نی کی بعثت کا انظار کررہے تھے۔ یہ بات کہ ہم صرف میبودی علاء صالحین کومراد لیتے ہیں ،اس کی وجہ بیے کہ سورہ شاء میں میبودی مخالفین کے کروت بیان کرنے کے بعد فرمایا "لَكِن الرَّاسِجُونَ فِي العِلْمِ مِنْهُم"كالفاظآت بين اس عمراد يبود كعلاء صالحين كسوااوركونى نيس موسكنا \_ كونكداس جمله كى يبله كى أيون اور بعدى آيون من يبود بى كاذكر ب اورنصاری کا ذکرتو آیت اے اے شروع ہوتا ہے۔ آئیس میودی علماء صالحین کی دعا کے الفاظ میہ ہیں "وَبُّكَ الأَكُوحُ عُلُوبُهَا بَعُدَ إِذُ هَدَيْتَنَا" (لِعِنْ بِم الصفدا تير الآنون طلال كي زويم ن آسي بم ايا كام كري كرتيرى طرف ع بمين بدايت اوراستقامت على الحق كي ويق في الحد) [س] جوبات آیت میں محلا کی گئی تھی ای کی تو میں آیت اا،۱۲ میں کی ای اس على الدين كفروا كالفاظ دومرتبائ بي جس الل كتاب كدونول كردهمرادي

کین پہلے قبر پر یہود ہیں۔ [۵] آیت ۲۱ ملاحظ فرمائے۔اس میں اللہ کی آجوں کا اٹکار کرنے والوں ، نبیوں کوئل کرنے والوں اور دوسرے داعیان حق کوئل کرنے والوں کا ذکر ہوا ہے۔ بیاس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہاں مراد صرف یہود ہیں اور جو الزام یہاں یہود پر عائد کیا گیا ہے وہ عی الزام سورہ بقرہ ہمی ان کوشمی وقمر سے تغیید دی ہے اور فر مایا ہے کہ بید دونوں حشر کے دن دو بدلیوں کی مورت میں فلا ہر ہوں گی۔ اہل بصیرت بجھ سکتے ہیں کہ وصف اور تمثیل میں بیاشتراک بغیر کمی مجری مناسبت کے نہیں ہوسکتا۔ دونوں میں زوجین کی بی نبیت ہے۔ ایک میں جو بات مجمل میان ہوگئ ہے۔ ای طرح ایک میں جو بات مجمل میان ہوگئ ہے۔ ای طرح ایک میں جو فلارہ کیا ہے دوسری نے اس کو پر کر دیا ہے۔ کو یا دونوں ٹل کر ایک اعلیٰ مقصد کو اس کی کمل شکل میں نہایت خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتی ہیں۔''

(تدرقرآن جلداول ص: ١١١)

رہا بیسوال کہ خاندان عران کا شجرہ، حضرت مریم کی ولادت اور ان کی مال کی غذر، حضرت رکم ہے ولادت اور ان کی مال کی غذر، حضرت زکریا کی جیٹے کے لئے دعا اور حضرت کی کی ولادت کے واقعات جو بیان ہوئے ہیں وہ اس بات کے لئے کانی نہیں ہیں کہ سورہ کا خطاب نصار کی کے لئے مخصوص مانا جائے قبل اس کے کہ ان فیکورہ بالا آ بیوں تک پنچیں ضروری معلوم ہوتا ہے کہا بی رائے کے دلائل خودا می سورہ سے پیش کرد ہے جا کمی :

[۱] آل عمران آیت میں تورات اور انجیل دونوں کے نازل کیے جانے کا ذکر ہے۔ لیے اس بات کی دلیل ہے کہ اہل کتاب کے دونوں گروہ مخاطب ہیں۔ تو راتی گروہ پہلے اور انجیلی لوگ دوسر نے نبر پر۔

[۲] آیت می کآخریل إن الله بن کفروا بآیات الله لفیم عَدَات مله بد آیا برین جواوک قرآن مله بد آیا برین جواوک قرآن کی شکل میں آیات الله کا از کارکررے ہیں ان کے لئے خت عذاب ہے۔ خام ہے انکارکرنے والے سب مدے پہلے یہود ہیں چرنصاری اور السلیسن کففروا سے مرف نصاری کا کا کا جرآرد یتا می جونیس معلوم ہوتا۔

الم آیت عمل آیات محمات اور آیات متشابهات کی صورت بیس قرآن کی تقسیم کی گی داس کے بعد الل کتاب میں سے بالحضوص فیز معے دل والے لوگوں کے خالفانہ پروپیکنڈے کا

loobaa-Kesearch-Librai

آیت ۲۱ اور ۸۵ اورآیت ۹۱ میں یبود پرعائد کیا گیا ہے اورآ کے سورہ آل عمران میں بھی آیت ۱۸۱ میں دہرایا گیا ہے۔غرض ان آیات میں صرف یبود مراد میں نصاری کی طرح مراد نہیں ہو سکتے۔

[۴] آیت ۱۳ این الله کی کور الله فاتی فونی "کالفاظ آی بید- بهود اور نصاری دونوں الله کی بورہ فارالله سے مجت کرنے کے دعویدار تھے۔ جیسا کہ سورہ ماکدہ آیت ۱۸ میں بیان ہوا ہے۔ بہاں بھی بہود ونصاری دونوں مراد میں۔ لیکن بہود زود کے ساتھ بید دعویٰ کرتے تھاس کے ان سے کہا گیا کہ اگرتم الله سے مجت کرنے کے دعوے دار ہونو میری بیروی کرو، میرے بیچے چلو، مجھ پراجمان لاؤ تب الله تعالیٰ کے تم مجوب ہوگے۔ آیت اسلی میری بیروی کرو، میرے بیچے چلو، مجھ پراجمان لاؤ تب الله تعالیٰ کے تم مجوب ہوگے۔ آیت اسلی کی میات کو ساتھ بیا گیا ہے اور اس کے بعد والی آیت میں خداخود شکلم کی حیثیت میں بتا تا ہے کہ اس رسول کے نظام اطاعت میں داخل ہوتب الله تعالیٰ تم کوابنا مجوب بنائے گاور نداگر موجودہ انکار کی دوئی پرقائم رہوگے قدا اعلان کرتا ہے کہ نہ تم اس کے بوب بنائے گاور نداگر موجودہ انکار کی دوئی پرقائم رہوگے قدا اعلان کرتا ہے کہ نہ تم اس کے بوب ہوگے اور نداگر موجودہ انکار کی دوئی پرقائم رہوگے قدا اعلان کرتا ہے کہ نہ تم اس کے بوب ہوگے اور نداگر موجودہ انکار کی دوئی پرقائم رہوگے قدا اعلان کرتا ہے کہ نہ تم اس کے بوب ہوگے اور نداگر موجودہ انکار کی دوئی پرقائم رہوگے قدا اعلان کرتا ہے کہ نہ تم اس کے بوب ہوگے اور ندائے ہوئی ہوگے۔

[2] آیت ۳۳ تا آیت ۵۵ میں جو صفون بیان ہوا ہاں کا مقصد صرف الوہیت کے کا ابطال نہیں ہے بلکہ اصل مقصد جو ہماری سمجھ میں آیا ہوہ بیہ کہ سورہ آل عمران کے شرور گات آیت ۳۲ تک جو بات تابت کی گئی ہے وہ بیہ ہے کہ اہل کتاب کے دونوں گردہ یہود ونصاری اور بالخصوص یہوداس نظام اطاعت کو تیول کرنے کو تیار نہیں ہیں جو نی تلفظ کے لیک بیلاگ بیلوگ اس کے خلاف ہر طرح کا پروپیگنڈہ کررہے ہیں۔

افھوں نے خدا کے آخری پینجبر کے ساتھ وہی سلوک روادگھا ہے جوسلوک انھوں نے آخری پینجبر کے ساتھ دوار کھا۔ انھوں نے گہوارہ میں حضرت سے آخری اسرائیلی پینجبر حضرت میں علیہ السلام کے ساتھ رواد کھا۔ انھوں نے گہوارہ میں حضرت سے کے بولے کے انہیں نشان رحمت جانالیکن جب انھوں نے نوت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد سوسائی کے ارباب افتد ارعلاء وصوفیاء اورا مراء کواصلاح حال کی دعوت د بی شروع کی تب ہوان کے دش ہوسے اور مریم جیسی مالمہ، فاضلہ، حفیفہ اور مال کی دعوت د بی شروع کی تب ہوان کے دش ہوسے اور مریم جیسی مالمہ، فاضلہ، حفیفہ اور

پاکدامن عورت کوزانیے بنایا اور حضرت سی کوولد الزنا قرار دیا۔ صرف استے بی پراکتفائیس کی بلکہ فلطین کے علاقے کی عیسائی حکومت کے گورنرہے جاجا کرشکایت کرتے تھے کہ یہ آپ کے خلاف لوگوں کو بعناوت کرنے پرابھارتے ہیں ان کو گرفتار کرلیا جائے ، ان کو بھائی دے دی جائے ، سولی پر لاکا دیا جائے۔ لیکن نبیوں پراللہ تعالی ہیبت کی چاور ڈال ویتا ہے۔ اس لئے ان پر ہاتھ ڈالنا آسان نبیس ہوتا ہے۔ چنا نچے گورنران کی مسلسل شکا توں کونظر انداز کرتا رہا۔ یہودی علاء ان کورات دن قبل کرنے کی تدبیریں کرتے رہے لیکن کا میاب نبیس ہوئے۔

یبال پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آیت ۳۳ کے مضمون کی تھوڑی تغییر کر دی جائے۔ اس آیت میں آل ابراہیم کالفظ آیا ہے جس سے مراو صرف عرب ہیں کیونکہ یہود نے بھی بھی این آپ کوابراہیم کی طرف منسوب نہیں گیا۔ انھوں نے ہمیشدا ہے آپ کو بی اسحاق یا بی اسرائیل کہا۔ يمرف عرب بي جوائي نسبت ابرائيم كى طرف كرت بين جيما كرموره ف ام يت ٥٠ يس يك لفظ آیا ہے اور وہاں عربوں کے سوااور کمی کومراد لینا میج نہیں ہے۔ غرض یہاں آل ابراہیم سے عرب مرادیں جن کا عرد نی اللے مبعوث ہوئے جس کا بیلوگ افکار کررہ میں۔ افکار بی تیس بلکہ شدید دخمن بے ہوئے ہیں اور آل عمران کا ذکر حصرت عیسی علیہ السلام کی مناسبت ہے ہوا ہے۔ عران اپنے زمانے کے بہت بزے عالم اور متقی اور پر بیز گار آ دی تھے۔ان سے مریم جیسی بیکر معسست دعفت اور عالمه فاضله لزكى پيدا موئى جس پريمبود نے زنا كى تبہت لگائى اوران كے يہيے كو ولد الحرام كهااور بات آ مے جلى \_ يهال تك كدحفرت سيح كى دعوت كو انھوں نے مانے الكار كيا-اوران كے خلاف سازشيں كيس جس كى تفصيل بم او يركر آئے بيں۔ دي كھنا جائے كم آيت ٣٣ ے اوپر کیا مضامین بیان ہوئے ہیں اور آیت mm میں اس طرح تمبید کیوں اضافی گئی ہے۔ آیت کا مطلب تویہ ہے جو خدائی نظام آ دم اور نوح اور ج کے پیغبر لائے تھے وی نظام نبی عربی اللے اور حفرت سي عليدالسلام لائے تھے۔ان ك دعوتى نقاط يكسال تھے،سرموكوئى فرق نبيس تھا۔ ليكن تم نے ا میدوندا پے آخری اسرائلی پغیر کو مانا اور ندان کو مانے کو تیار ہو جو تمباری باقستی ہے عرب تو م

یں مبعوث ہوا۔ جس طرح میں کے بارے میں تہباری سازش ناکام ہوئی ای طرح اس نی کے سلط میں تہباری سازش ناکام ہوکرر ہے گی۔ اور جس طرح حضرت سے علیہ السلام کی جفاظت کا اللہ فی انظام کیا ای طرح موجودہ رسول کی حفاظت کرے گا۔ تم اپنی سازش میں ناکام ہوگے۔ اس کے معابعد آیت ۵۵ میں فرمایا' فیم المئی مَنوجعتُکم ''۔ اس میں خطاب یہود ہے ۔ لیجنی دنیا میں رسول کے خلاف سازش ناکام ہوگی اور تم خدا کی لعنت کے ستحق تضمر و کے اور پھر قیامت میں آم دونوں کے درمیان تھیک ٹھیک فیمک فیمل کروں گا۔ جومشکر اور تم ان اور تم ای واصر نیس کی عالی و تاصر نیس یا کمیں کے اور اہل ایمان صالحین کو ان کی دعوت سے ان کی جومشکر میں کا بحر پورصلہ ملے گا۔ اس کے بعد آیت ۲۵ سازمی می صرف نصاری کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور اللوا میں کی ابطال کیا گیا ہے۔

فلامۃ بحث یہ کہ آیت اسے جوسلماۃ کلام چلا ہاں کااصل مقصدالوہیت کی کا اسلانیں ہے بلکہ یہود کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ انھوں نے اپنے آخری اسرائیلی پیغیر کے ساتھ جوسلوک کیا ہے وہی سلوک ابرا ہی پیغیر کے ساتھ کررہے ہیں۔ اگر چرضمنا حضرت کی کی ساتھ جوسلوک کیا ہے وہی سلوک ابرا ہی پیغیر کے ساتھ کررہے ہیں۔ اگر چرضمنا حضرت کی کی الوہیت دونوں کا ابطال ہوگیا ہے۔ اصل میں دیکھنے کی بات یہے کہ کی سلملہ کلام سے پہلے کیا بحث ہورہی تھی اور آخر میں بات کہاں پینی ہے۔ اس لحاظ ہولانا اصلای صاحب کو خور کرنا جا ہے۔

# 444 >>>

موروآل عران آیت اعیل "أو يُحاجُو كُمْ عِنْدَ رَبْكُم" كالفاظ آئيس-اس كاتفرى كرتے مولانانے كہا ہے كہ:

"مبودا ہے آ دمیوں کو بڑے شدومد کے ساتھ سیسبتن پڑھاتے تھے کہ وہ کمی حال میں بھی کسی غیراسرائیلی نبی کے دعوے کی صدافت تسلیم نذکریں۔ یہ باطنی محرک ہے کہ

ان کے دل میں یہ چورتھا کہ کہیں اس طرح کی دینی سیادت و پیشوائی بی اساعیل کو بھی حاصل نہ ہوجائے جس طرح کی سیادت اب تک صرف ان کو حاصل رہی ہاور ساتھ ہی یہ اندیشہ بھی دل میں تھا کہ اگر ہماری طرف سے کوئی اعتراف اس دین اور اس نبی کے حق میں زبان سے نکل گیا تو مسلمان اس کو قیامت کے دن ہمارے خلاف جبت بنا کیں گے کہ ہم نے حق واضح ہونے کے باوجوداس کی تکذیب کی قرآن نے ان کے دل کے اس چورکوا کہ دومرے مقام میں بھی پکڑا ہے جہاں یہ واضح فر مایا ہے کہ یہودا ہے لوگوں کو اس بات کی بخت تا کید کرتے رہتے تھے کہ آخری نی اور آخری وین کے باب میں تو رات کے کسی اشارے کو مسلمانوں پر نہ کھولا جائے در نہ وہ اس چیز کو قیامت کے روزان کے خلاف دلیل بنا کیں ہے۔ چنا نچے سورہ بقرہ میں یہ مضمون کر رچکا ہے:

" وَ إِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَ إِذَا خَلاَ بَعُضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عِنْدَرَبَّكُمُ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ. أَنُّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا يُسِرُّونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ. " (بقرة: ٢٦، ٢٥) أُو لا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ. " (بقرة: ٢٦، ٢٥)

غرض دونوں مقامات پر ججت قائم کرنے کاتعلق آخرت سے نہیں ہے۔(۱) ﴿﴿﴿ ﴾﴾﴾

موره آل عمران آیت ۱۱۲ ''صُوبَتُ عَلَيْهِم الذِّلَّهُ ...... وَ كَانُوْا يَعْتَلُوْنَ '' كارْجمه دَرِقرآن مِن بِدِيا گيا ہے:

"دوه جهال کہیں بھی ہیں ان پر ذات تھوپ دی گئے ہے۔ پس اگر پھی سہارا ہے تواللہ اورلوگوں کے کسی عبد کے تحت۔ وہ اللہ کا غضب کے کرلوٹے ہیں اوران پر پست ہمتی تھوپ دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیاللہ کی آنیوں کا انکار اور جیوں کو ناحق قبل کرتے رہے ہیں کیونکہ بینا فرمان اور صدے آگے بوصنے والے رہے ہیں۔ "

کرتے رہے ہیں کیونکہ بینا فرمان اور صدے آگے بوصنے والے رہے ہیں۔ "

اوراس كي تشريح فرمات بوع مولانات سيكساب:

" نفسو بَتْ عَلَيْهِم اللَّدُلَدة ليعنى بَس طرح ديوار پر حَلِي مُنْ تَعوب دى جاتى ب اى طرح ان پر ذات تعوب دى گئى - اس مِس اشاره اس بات كى طرف بحى ہے كه انھوں نے عزت كى جگہ ذات كى راہ فشيار كى توان پر پورى طرح ذات مسلط كردى گئى -أين ما ثقفو ا سے اس ذات كے احاطے اوراس كى بهر ميرى كى طرف اشارہ ہے كہ جہاں كہيں بھى يہ بيں ذات ان پر مسلط ہے - يہاں تك كدائے مركز ميں بھى يہذ كيل وفوار بيں - دنيا كاكو كى خطراب نہيں ہے جہاں ان كوعزت حاصل ہواور بيا بى كمرك بل بوتے پر كمر ہے ہوں - إلا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاس بِس اس بات كى طرف اشارہ ہے كدا كر يہ بيں قائم بيں تو اپنى سطوت دعزت كے اعتماد پر فييں بكہ يا تو ہمارے دیرو یہودتم سلمانوں کوتوراتی پیشین کوئیاں نہ بتاناور نہ بدلوگ قیامت میں خداک مدالت میں تبہارے خلاف ججت قائم کریں گے کہا ہے خدااان کی کتاب تورات میں نجافظی اور قرآن کی پیشین کوئیاں موجود تھیں کر یہ لوگ پھر بھی ایمان نیس لائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا اصلاحی صاحب کے زدیک یہ بہت زیادہ اللہ ہو ارنے والے اور دور جزاکی رسوائیوں سے بچنے والے لوگ تھے۔ یہ غلافتی عند رَبّع می کی وجہ سے پیش آئی ہے جواس بات کی دلیل نیس ہے کہاں سے مراد پر جگر روز قیامت بی ہو۔ سورہ بقرہ میں ' اُنٹ خسلائ نئم عند اللہ عقد اُن اُر کیا تم نے اللہ تعالی اس کا ذکر تورات میں ہوگا ور نہ خدا ہے اگر کوئی معاہدہ لیا گیا ہوتو اس کا ذکر تورات میں ہوگا ور نہ خدا ہے اگر کوئی معاہدہ لیا گیا ہوتو اس کا ذکر تورات میں ہوگا ور نہ خدا ہے اگر کوئی معاہدہ لیا گیا ہوتو اس کا ذکر تورات میں ہوگا ور نہ خدا ہے اگر کوئی معاہدہ لیا گیا ہوتو اس کا ذکر تورات میں ہوگا ور نہ خدا ہے اگر کوئی معاہدہ لیا گیا ہوتو اس کا ذکر تورات میں ہوگا ور نہ خدا ہے کہ کوئی اور شکل میں نہیں ہے۔

می ترجم مرف ده ب جومولانا تقانوی نے بقر واور آل عمران دونوں جگداس تکوے کا کیا ہے۔ ان کا ترجمہ یہ ب

"تم بیکیا غضب کرتے ہوکہ سلمانوں کوخوشا مدیں وہ باتیں بتا دیتے ہوجوان کے مغید شہب اللہ نے توریت میں تم پر منکشف کردی ہیں گرہم بمصلحت پوشیدہ رکھتے ہیں۔ بتیجہ بیری کی دیکھو بیمضمون رکھتے ہیں۔ بتیجہ بیری کاب میں آیا ہے۔ کیاتم اتنی موٹی بات نیس بیجھتے ؟"
اللہ کے پاس سے تہاری کتاب میں آیا ہے۔ کیاتم اتنی موٹی بات نیس بیجھتے ؟"
ریان القرآن جلداول ص: اللہ )

اور یکی مغہوم سورہ آل عمران کی آیت زیر پھٹ کا بھی لیا ہے۔ مولا ٹا اصلاحی صاحب کو سوچنا چاہے گا ہے لیے ہے۔ مولا ٹا اصلاحی صاحب کو سوچنا چاہے تھا کہ جب یہودی علاء کے منع کردینے کے باوجودان کے جروقر آن اور نبی کی پیشین کو کیاں مسلمانوں کو بتاہ یہ ودکوزی کریں کو کیاں مسلمانوں کو بتاہ یہ ودکوزی کریں گے کہ جب تمہاری کتاب بیں اس کتاب پراوراس نبی پرایمان لانے کا تم سے عہدلیا گیا ہے تو تم لوگ ایمان کو رضیں لاتے ہو؟ سب سے پہلے قو مسلمان و نیا بی یہود پر جست قائم کریں گے، پھر آخرت بیں بھی ان کورسواکریں گے۔

<sup>(1)</sup> لما حقد موسوره بقره آيت قبراك، ص:٢٩

سیب موال نا کی تقریر دلیدید! کین ہماری بجھے بالاتر ہے۔بالاتراس لئے ہے کہ گفتگو
ان اہل کتاب بالخضوص اہل یہود سے متعلق ہے جو نی کے نظام اطاعت میں ندصرف بیر کہ داخل
ہونے کے لئے تیارٹیس بیں بلکہ نی اوران کے اسلامی نظام کی بڑے کی میں اپنی پوری طاقت صرف
کررہے ہیں۔ ملاحظہ ہوآیت ااجس کے ابتدائی حصہ میں موشین کو فتح دظفر کی بیٹارت دی گئی۔ پھر
یہ کہا گیا کہ اگر اہل کتاب ایمان لاکر جماعت میں شامل ہوجاتے تو بیان کے حق میں بہتر ہوتا اور
آیت اال میں موشین کو تبلی دیتے ہوئے فر مایا کہ بیتم ہمارے دین کو جا و نہیں کر ہے ۔ بینصرف زبان
درازیاں ہی کر سکتے ہیں۔ اوراگر بیتم ہے جنگ کرنے آئے تو خلست کھا کیں گے۔ پھر آیت اال
میں معاصر یہود یوں کے بارے میں کہا گیا ہے جو پھے کہا گیا۔ قیامت تک کے یہود یوں کے
میں انھیں معاصر یہود یوں کے بارے میں کہا گیا ہے جو پھے کہا گیا۔ قیامت تک کے یہود یوں کے
بارے میں یہاں پھونیس کہا جارہا ہے۔اب ہم آیت االے جملوں اورالفاؤ کی تشریح کرتے ہیں :
ارے میں یہاں پھونیس کہا جارہا ہے۔اب ہم آیت االے جملوں اورالفاؤ کی تشریح کرتے ہیں :

قابو پایاجائے، بیابے کارناموں کی وجہ عزت واقتدار کے الل نہیں رہے۔ اس کئے مسلمانوں کو ہدایت کی جارہی ہے کہ جہال کہیں بھی ان پر قابو پایا جائے ان کوذلت سے دو چار کرنا، بیاسلامی مقبوضہ علاقہ میں عزیز (بااقتدار) بن کرنیس دہ سکتے۔

أَيْنَ مَا ثُقِفُوا مِن ثقف كالفظ كى كويكر پانے ، قابو پانے كمعنى من آتا ہے۔ ہى اس آيت كے ابتدائى جملوں كامفہوم بيہ واكدان پر ذلت تھوپ دى گئى ، ان كو برطرح كے اقتدار ہے محروم كر كے اور رعا يا اور چھوٹا بنا كر ركھو۔ بياسلائى حكومت ميں ذمي يعنی و فا دارشہرى ہى بن كررہ كے ہيں۔ بيا بات عربی جانے والوں كو معلوم ہے كہ كى حكم يا واقعہ كى قطعيت بيان كرنے كے لئے بجائے مضارع كے ماضى كے صيغ ہے اواكرتے ہيں۔ ذلت ضد ہے عزت كى جس كے معنے اقتدار كے آتے ہيں۔ شقف قابو پانے كے معنے ميں ہوجا كيں، چھوٹے بن كررہ بے پر راضى ہوجا كيں، وجو ئيں، جھوٹے بن كررہ بے پر راضى ہوجا كيں، ودمرے لفظوں ميں بيك اسلامي مملکت كے بيو وفا دارشہرى بنے پر راضى ہوں تب ان كى جان و مال اور پرسل لاكى حفاظت كے ساتھ اسلامي مملکت ميں وہ وفادار شہرى بنے پر راضى ہوں تب ان كى جان و مال اور پرسل لاكى حفاظت كے ساتھ اسلامي مملکت ميں وہ وہ ہيں۔

اس ك بعد الله بحبُل مِن الله و حبُل مِن النّاس كالكراآيا بـاس مي الوكول كو اورصاحب قد بركو برى غلط بنى بوئى بـ بيد الا منقطعه به بس ك معن ليكن اور البت ك آت بيل ـ اور "بحبل من الله" بياعتصام ك معناتي به اور "واؤ" تغييريه به اور "الناس" به مراد صحابه كرام بيل ـ الا منقطعه ك بعد جواسم آتا به وه لفظاً منصوب بوتا نها ور تحلاً مرفوع بوتا به مراد مبتدا بوت في وجه به المرام والنب مبتدا بوت ك وجه اور فر بالعموم فدكون بيل بوتى اور بهى بحى فدكور بوتى بهيا كرسوره والنب مبتدا بول وجه بيل كرسوره والنب المرام بيل فدكور به العموم فدكون بيل اور قرآن بيل جيها كرس من كها بالعموم محذوف بوتى بهال بحى فرمحذوف به وتى من فدكور بيارت يول بوگن و لكون الاغتيام بعد بل من الله و حبل مِن النّاس فهذا هُو الّذِي يُخو جُهُمْ مِنَ اللّذُ وَ الصّغارِ ليمن النّاس فهذا هُو الّذِي يُخو جُهُمْ مِنَ اللّذُ وَ الصّغارِ ليمن النّاس فهذا هُو الّذِي يُخو جُهُمْ مِنَ اللّذُ وَ الصّغارِ ليمن النّاكور والت الور قرآن كومضوطي الله و كوئي چيز بها كتى بود وه يه به كدالله كي طرف سه آئي بوئي كتاب يعني قرآن كومضوطي محكوى سه كوئي حرف كري كالله يم كوئي حرف كري كالم يعني قرآن كومضوطي المولى سه كوئي حرف كري كالم يعني قرآن كومضوطي المولى سه كوئي كالله كوئي كرا بيا كون كالم يعني قرآن كومضوطي المولى سه كوئي كالم كون كالم يعني قرآن كومضوطي المولى كالم كون كرانا كوم كون كون كرانا كوم خوف كون كرانا كوم كون كرانا كوم كون كرون كرانا كونان كورنان كو

اس آیت سے تر بیتی تجرے کا آغاز ہور ہا ہے۔اس میں ایک لفظ غدوت آیا ہے جس كے معنے بين" سور عدواند ہونے ك اورسور عدواند ہونے كا اطلاق طلوع فجر سے كر طلوع آفاب تک کے درمیانی وقد پر ہوتا ہے۔ "من اهلک" منفصلا کے متعلق ہے جس کے معنے جداہونے کے بیں۔اس صورت میں ترجمدیہ ہوگا''بیدواقعہ یادر کھنے کے لاکن ہے کئم اے بی ا بے گھر والوں سے جدا ہو کرمونین کوساتھ لئے بہت سویے احد کوروانہ ہوئے تا کدان کوجنگی مورچوں پر مامور کرو۔ 'اس طرح تمبیدا شانے کا اصلی رخ بیے کداحد کی ازائی میں بدر کے مقابلہ میں مسلمان بہت زیادہ شہید اور زخی ہوئے۔اس موقع پر یہود اور یہودی منافقین اور مدنی منافقین سب نے اس پر پوراز ورصرف کیا۔ بیابتانے کے لئے کد بیاجو پھی مصیبت پیش آئی پہتہارے نی کی بے تدبیر یوں اورخودرائوں کا متبجہ ہے۔ ہم نے کہا تھا نا کد دیے میں رہ کر جنگ کی جائے مگر بیرصاحب نہیں مانے اورمسلمانوں کو لے جا کر کٹوا دیا۔ یہ بات بالخصوص ان انصارے كتے تھے جن كے كھروں ميں كچھلوگ زخى ہوئے ہيں اور كچھ شہادت كرت يرفائز موئ بيراس الزام كودهون ك لئ الله تعالى ف ان طرح تمبيد ا شائی۔ یہ بتانے کے لئے کہ مونین کوساتھ لے کر چلنا اور ان کو جنگی مورچوں پر مامور کرتا اورائي كحروالوں كوچور كر جانا اس بات كى دليل ب كديد في موضين كا خرخوا ، بان كا بدخوا ونييں ہے۔رہازياد وجرح ول تواس كاسب مسلمانوں كى نافر مانى ہے۔اس ميں جي كى بة يرى كاكوئى وظل ميس ب-اس آيت كا آخرى جمله يه بي والسل مسمع عليم " في (الله سننے اور جانے والا ہے۔) ان دونوں صفتوں کا حوالہ دیتے ہوئے مولا نا امین احسن

نے پہلھا ہے کہ:

والله تعالی نے اپنی صفات سی وعلیم کا حوالہ دے گرتم پید ہی جی سب کومتنبہ کردیا کہ اس تبرے پر کسی کے لئے چون وچرا، ردوقدح اور بحث و تردید گی کوئی حمنجائش نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ تبسر واس کی طرف سے ہے جوسب بچھ جانا سنتاہے۔ اس 

## **444 >>>**

سوره آل عمران آیت ۱۲۱ "و اذ غدوت ..... علیم "اس کارجم تدریس دیا گیا ہے:

" اور یاد کرو جب کرتم این گھرے نظے سلمانوں کو جنگ کے مورچوں میں مامور کرنے کے لئے اور اللہ سننے والا اور جانے والا ہے۔"

(تدرر آن جلداول ص: ٧٤٠)

(ج: اص: ۳۹۳)

<sup>(</sup>۱) اس آیت کی تاویل ش مولانا تدوی کی رائے قرآن مجیدش ان کی گھری بھیرت کی فاز ہے۔ کر بالعوم مغرین نے دای رائے افتیار کی ہے جومولا نااصلاحی کی رائے ہے۔

<sup>(</sup>٢) كثاف من حسل من الله "في محل النصب على الحال بنقيدير الا معتصمين أو متمسكين أو متلسين بحيل من الله و هو الاستشاء من أعم عام الأحوال."

پامال ہوجائے اوروہ ذکیل وخوار ہوکرواپس ہوں یا کم از کم ان کی طاقت کا ایک حصہ ٹوٹ جائے۔

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيٍّ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمُ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَانَّهُمْ ظَالِمُوْنَ. (آلعران: آيت: ١٢٨)

یہ آیت آل حضرت علیقہ کی طرف النفات کی نوعیت کی ہے۔ اس جنگ کے سلسلے میں منافقین نے جوروش اختیار کی اور اپنی روش سے جواثر دوسرے مسلمانوں پر انھوں نے ڈالا اس کی طرف اشارہ اوپر گزرا۔ قدرتی طور پر اس بات سے نی توقیقہ کو صدمہ پہنچا ہوگا۔ اس پر اللہ تعالی نے آپ کو تسل دی کہ اس معاسلے میں نہ تم کوکوئی دخل ہے اور شداس کی تم پر کوئی ذمہ داری ہے۔ تم نے اپنا فرض کما حقد انجام دے دیا۔ اب اگر کوئی گروہ خود اپنی جان پر ظلم ڈھا تا ہے تو اس کا تم تم کیوں کرو۔ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو۔ وہ چاہے گا تو ان کو تو بہ کی تو قب کی تو ان کو وہ ان کو معانی کرے گا۔ یہ تو بہ کریں گے اور وہ ان کو معانی کرے گا۔ اور اگر وہ اس کے اہل نہ ہوں گوان کومز ادے گا۔ "

(تدبرقرآن جلداول ص: 220)

یہ پوری تخری بار بر صف کے باوجود ہماری بھے بین آئی ہے۔ بس اتا بھے بین آئی ہے۔ بس اتا بھے بین آئی ہے۔ بس اتا بھے بین آئی ہے۔ کہ او یہ بہتھ ہم کامطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس جنگ بیں یا تو قریش کی قوت بالکل پامال ہوجائے اور وہ ذکیل وخوار ہو کر واپس ہوں۔ کبت کا یہ مطلب سیح نہیں ہے۔ اگر قریش کی قوت بالکل پامال ہوجائے تو ذکیل وخوار ہو کر واپس کس طرح ہوں گے۔ بہت سے لوگ قرم جا ئیں گے اور جو باتی نے جا ئیں گے وہ قیدی بنا کر مدیندلائے جا ئیں گے اور لیف طبع طرفا کا مفہوم یہ بتایا ہے" یا کم ان کم ان کی طاقت کا ایک حصد اوٹ جائے۔" اس سلط میں گرزارش طبوفا کا مفہوم یہ بتایا ہے" یا کم ان کم ان کی طاقت کا ایک حصد اوٹ جائے۔" اس سلط میں گرزارش حد قطع کے معنے کاٹ ویے کی نہیں آئے کاٹ لینے کے بھی آئے ہیں۔ یہاں کاٹ لینے کے بھی آئے ہیں۔ یہاں کاٹ لینے کے معنے میں۔ یہاں کاٹ لینے کے معنے میں۔ یہاں کاٹ لینے کے معنے میں۔ دیتے ہیں۔ یہاں کاٹ لینے کے میں اس دو تھا کی صواک میں الشہر قرار میں نے دو تھا ہیں۔ دیتے ہیں۔ ایک میواک

# نے جو کھ بھی کہا ہے۔ کھ بے خطاع وعلم پڑی ہے۔"

(قدرقرآن جلداول ص: ۲۷۲)

ہمارے زویک ان دونوں صفتوں کا حوالہ ستنبہ کرنے کے لئے نہیں آیا ہے کہ خرداراس ستجرے پرکن کے لئے چون و چراء ردوقد ح اور بحث و تر دیدی کوئی گخبائش نہیں ہے۔ اس لئے کہ بیہ شہرہ اس ذات کی طرف ہے ہوسب پچھ جانتا اور سنتا ہے۔ بلکدان دونوں صفتوں کا حوالہ تبشیر کے لئے دیا ہے بعن نبی کی تدبیروں میں کوئی غلطی نہیں ہے اور خدائے تعالیٰ جوعلیم کل ہے اس کے لئے دیا ہے بعنی نبی کی تدبیروں میں کوئی غلطی نہیں ہے اور خدائے تعالیٰ جوعلیم کل ہے اس کے نزدیک نبی اور موشین خدا کی نفرت کے ستحق ہیں۔ قرآن مجید میں بیدونوں صفیتی بھی مخالفین کی تبدید کے موقع پر یعنی بید کدانلہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تبہارا مای و مددگار ہے۔

# **<del>(44 )))</del>**

سوره آل عران آیت ۱۲۹ تا ۱۲۸ "وَ مَا جَعَلَهُ اللّهُ ...... فَإِنَّهُمُ ظَالِمُونَ "" اس كارْجمه تدبر مِن بيديا كيا ہے:

"اورالله نے اس کونیس بنایا گرتمبارے لئے بشارت اور تا کہتمبارے دل اس
عطمئن ہوجا کیں ،اور مدونیس آتی گرخدائے عالب وعیم ہی کے پاس سے تا کہ
الله کافرول کے ایک جھے کوکاٹ دے یا آخیس ذلیل کردے کہ دہ خوار ہو کرلو ٹیس
تہمیں اس معاطے میں کوئی اختیار نہیں ، خداان کی تو بہتول کرے یا آخیس عذاب
دے کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ " (تذبر قرآن جلداول ص: اے)
اور تشریحی حصہ میں خاص طور پر آیت سے ااور ۱۲۸ کی تشریح اس طرح کرتے ہیں .
"لیہ فقطع طوَفا اللّه یہ ہے مقصد بیان ہوا ہے ،اس موقع پرخاص اہتمام کے ساتھ
حوصلہ افزائی کا کہ اللہ تعالی نے یہ چاہا کہ اس جنگ میں یا تو قریش کی قوت بالکا

أَوْ يَكْبِنَهُمْ فَيَصِيرُوا خَالِبِيْنَ أَي يُعَدِّبَهُمْ فَانَّهُمْ ظَالِمُونَ غَيْرَ تَالِبِينَ "لِعِنْ كفاركايك بہترین حد کوانڈ تعالی کاٹ لے گا اور اللہ سے توب کریں گے اور اللہ ان کی توبہ تیول فرمائے گایا فكت كما أيس كي يعنى خدا كي عذاب كاشكار مول كاس لئ كديد بحر موك بين - .

يبي اسلوب سورة توبات عوامين استعال بواب- اس من چارالفظ آئے يي-(صواراً، كفواً، تفريقاً، ارصاداً) بيجارول عاريس بيل بكديمرف دويي -ضواراً ك تغير تفريقاً إلى حفواً كأغير ارصاداً إلى (١)

# غزوه احديرتر بتى تفره

احدے متعلق سلسلہ کلام کی تغییر کرتے ہوئے صاحب تدبر نے تمیں سے زیادہ بار كست كالفظ د برايا ب- حالاتكدوه خوب جانع بين كدرسولون كو بورى تاريخ انساني مين بهي بعى فكست نبيل موكى \_وه بميشا البوكامرال رب قرآن مجيد كى تمام سورتى اس كاعلان كرتى آئى لَا غُلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ( كاوله آيت ٢١) يعنى الله في طفراليا بهده اوراس كرسول غالب آسَى كاورسوره صافات يم فرمايا" وَ لَقَلْ سَبَقَتْ كَلِمَتُ مَا لِعِبَادِنَا المُوسَلِيُ نَ إِنَّهُ مُ لَهُ مُ المَنْ صُورُونَ وَ إِنَّ جُنْ لَذَنَا لَهُ مُ العَالِمُ وَنَ " (آيت اعاتا ١٥١١) یعن ہارےان بندوں کے لئے جنس ہم رسول بناتے ہیں ان کے لئے ہم نے پہلے سے کردیا 📆 ے کہ وہ منصور ہوں گے اور ہمارالشکر یعنی اسلامی فوج لاز مأغالب رہے گا۔ بیداوراس مضمون کی بہت D ی آیتیں ہیں۔ان کی موجودگی میں تعب ہوتا ہے کہ مولانا اصلاحی صاحب احد کی الوائی میں

(١) مولانا ندوى كي تشريحات نبايت عدوديتي بي مرشايدمولانا إلى تشريحات على مغرويي-

کاٹ لی)ای طرح سے یہاں اس جملہ کا مطلب یہ ہے کداللہ تعالی چاہتا ہے کہ کفار کا ایک بہترین حصدان سے کاٹ کے مسلمانوں کی طرف کردے۔ یعنی وہ ایمان لائیں۔ یہ بھی نصرالی کی ایک شكل ہاوريہ براڑائى كے بعدظہور پذير موا ہے-كافروں نے جب على تعلى تعرت كے مشابدات كے تو ان كے دل كے بردے بے اور وہ اسلام لائے۔ بالخصوص احد كى لا ائى تو نصر مين كاعظيم شاہ کارے۔ جب کی فوج نے دیکھا کہ ایک سراسمہ بھائتی ہوئی فوج اپنے سیدسالار ویقبرے گرد جمع ہوئی اور سب نے اپنی اپنی فوجی پوزیشن سنجال لی تو سے مجھالوگوں کی آ تکھیں کھولئے کے لئے بالكلكاني تفاراى رعطف مورباب يحبتهم كاجس كمعن ذيل مونے كے بيں - يدكستك تجيرب دليس لك من الأموشى في من جوجملة معرض آياب، وه آپ كوصدم يان كے لئے نيس آيا ہے جيسا كدمولانا نے لكھا ہے بلكداس الزام كودعونے كے لئے آيا ہے جومنافقين نے پورے زورے اٹھایا تھا کدو یکھانا نی کی خودرائی وخودسری کدہارے مشورے کونظرا نداز کرتے ہوئے تم لوگوں کواحد کے پاس لے جا کر کٹوادیا۔ یہ بی نہایت بے تدبیر بین عام انسانوں کے خیر خواہ کیا ہوتے بتہارے بھی خرخواہ نیس ہیں۔اللہ تعالی نے بیہ جلد معترضہ على سل اكر بتاديا كماصل اختیاراللہ کا ہے۔ بی کو کھا فتیار نیس ہوہ جو کھے کرتا ہامرربانی کے تحت کرتا ہاس لئے جس کو اعتراض موخدا يركر ، خداك في يرشر ،

يبال پرايك اسلوب پيش نظرر بجس كى طرف مولانا كاذبن نظل نبيل بوا وه يب كديهال جارچزي بيان بولى ين-(ليقطع، يكبت، يتوب، يعذب) بيجارول جاريين ين بلكريددوي \_ يقطع ك تغيريتوب كرتا إدريكبت ك تغير يعذب كرتا إ مطلب يد بكدنفرالى ياتوال مكل مى ظهور يذريهوكى كدكفاركا ايك حصدكث كرمسلمانول = آملے كاليمن وہ تو برکریں سے اور اللہ ان کی توبہ تبول فرمائے گا۔ اور نصر البی کی دوسری شکل یہ ہے کہ کفار کو شکست ہوگی۔ذلیل وخوار ہول کے لین اللہ اکوسرا دے گا کیونکہ یہ بجرم ہیں۔ تشریحی عبارت اگر بنائی جائة عبارت يول موكل وليقطع طَرَفا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَي يَتُوبُونَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

ہوئی فوج پھر مجتمع ہوگئ ہاورا پٹی پوزیش سنجال لی ہے تب انھوں نے سوچا کہ اب اگراز انی ہوئی تو 
ہوئی فوج پھر مجتمع ہوگئ ہو مولی کی طرح کا ط والیس گے، اس لئے انھوں نے عافیت اسی ہیں بھی 
کہ کہ کو بھاگ جا تیں اور انھوں نے ہوشیاری بید دکھائی کہ شور کرتے ہوئے گئے کہ بدر کا بدلہ لے 
لیا مسلمانوں کو فکست ہوگئی اور عالبًا پہلے ہے طبحتی بیہ بات کہ منافقین جو یہاں ہے بھا گے تو 
سید ھے مدینہ پہنچ اور انھوں نے بھی پھیلا نا شروع کیا کہ مسلمانوں کو فکست ہوگئی۔ ایسا معلوم ہوتا 
ہے کہ کسی نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے کہا کہ احد میں مسلمانوں کو فکست ہوگئی تھی تو انھوں 
نے کہا کہ اللہ کی کتاب (جس سے سورہ آل عمران کا احد سے متعلق سلمہ کلام مراد ہے) ہمارے اور 
تہمارے در میان فیصلہ کردے گی۔ وہ بیہ بتانا چاہتے ہیں کہ احد سے متعلق جوسلمہ کلام ہاس میں 
تو مسلمانوں کے مظفر و کا مراں ہوئے کا ذکر ہے۔ اس سے کیے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو فکست 
ہوگئی؟ (ملاحظہ ہوزاد المعاد لابن تیم، غزوہ احد) (ا)

اس تمام درازننسی کا حاصل بیہ ہے کہ غزوہ احدیمی مسلمانوں کو تکست نہیں ہو گی۔ بیہ قرآن کے دعدوں کے خلاف بات ہے۔ البتہ جب مسلمانوں نے رسول کی نافر مانی کی تو اللہ نے اپنی مدد کا ہاتھ بھی چلی کی اور فوجی پہل تھوڑی دیر کے لئے تکی فوج کے ہاتھ بیں چلی گئے۔ بیہ نیات بدر کے بعد نازل ہونے والی سورہ انفال میں صاف صاف مسلمانوں کو بتادی گئی تھی۔ اس کے الفاظ بیہ بیں:

" أَطِيْعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَلْعَبَ رِيُحُكُمُ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ "(انفال آيت ٣١)

(۱) زادالمعاد من حضرت این مماس کا قول ای طرح تقل بواب: "و قسال ایس عباس ما نصر رسول الله علیه فقال: بینی و بین من ینکر رسول الله علیه فقال: بینی و بین من ینکر کتاب الله ان الله یقول و لقد صدقکم الله و عده اذ تحسونهم بادنه. (آل عمران ۱۹۲۰) این مهاس ۲۰۳۰ مطبوع مکتبة النار الا المامیة الكویت ۱۹۸۲ مطبوع مکتبة النار الا المامیة الكویت ۱۹۸۲

مسلمانوں اور نبی کو فکست خوردہ مانے ہیں۔ معلوم نبیں ان کے ذبن میں فکست کا کیا مطلب ہے۔ ہم تو یہ جانے ہیں کہ دولانے والے گروہوں میں ہے ایک کا حوصلہ پت ہوجاتا ہوا والعضاء شل ہوجاتے ہیں تو وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ یعنی اپنا جھنڈ امر گوں کر لیتا ہوا وراس کے بعد یہ مغلوب لوگ غالب فوج کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو گھر کر ایک زنجر میں باندھتے ہیں اور ان کے ساتھ جومعا ملہ کرتا چاہیں کرتے ہیں۔ کیا بجی صورت حال احد میں پیش آئی ہے؟ کیا مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے؟ اگر واقعتا مسلمانوں کو فکست ہوئی تو کی فوج کے لیڈر الوسفیان نے فرار کی راہ کیوں اختیار کی؟ مدینہ کارخ کرتے اور اسے تبس نہیں کردیے ، یہ کیوں نہیں کہ یہ کیا؟

امرواقعديه ب كداحد على ابتداء مسلمانول كالبد بهارى ربااور خدا كاوعده بورا موربا تفار كى فوج كويدلوك مولى كاجر كاطرح كاث رب تق قريب تفاكه كى فوج متصيار وال دين ليكن ملانوں نے رسول کی نافر مانی کی جس کے نتیجہ میں آپس میں اختلاف رائے ہوا اور وہ اختلاف ال حدتك برها كرسباني ابن بات يراز كئ -اس كنتيدين فوج وين اختثارين جتلا مولى اور فوج کا وجنی اختثار میں بتا ہوتا بری خطرناک علامت ہے۔ای حالت میں کی فوج کے جال باز سابی خالدین ولیدنے کاوا کاٹ کراس درے ہے آگر چھے سے حملہ کردیا جس کی حفاظت کا اور محرانی کانی نے نہایت تاکید کے ساتھ تھم دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہواکہ سلمانوں براس اجا تک حملہ ہے خوف و ہراس کی کیفیت طاری ہوئی۔لوگ سراسیمہ ہوکرادھر ادھر بھا گئے گئے۔بیصورت حال دیکھ الله لحق "(اعملانو! كول بعاع جارب، و؟ مير عياس آؤيس الله كارسول بول اور ب شك الله كا وعدة نفرت حق بورا موكرر بكا- )ان بها كن والمسلمانول في جب رسول خداکی آوازی تو ان کو تنبه موا، ان کی انابت الی الله اجر آئی اور پھر نی الله کے گرد برتمام مخلص صاحب ایمان جع ہو مے اور فوری طور پرصف بندی فرمائی۔ ایوسفیان نے دیکھا کہ بھاگ

#### **((( )))**

آل عران آیت ۱۵۳ ش ایک جمله آیا ہے" وَالسُّولُ بِسَدُعُو ثُمُمْ فِی اُحوا کم" اس کا ترجمہ تدیر میں بیدیا گیا ہے: "اور خدا کارسول تم کو پیچے سے پکارر ہاتھا۔" (تدیر قرآن جلد اول ص: ۹۲)

حالانكدافرى ييجيك معن مي كين نيس تا بكديه جار محرور حال يواجوا باورترجمه يه موكان اوررسول م كويكار بالتحاور آل حاليك وه اس جماعت من تفاجو بعا على نيس تقد بكدرسول كم ما تدميدان من جمهوت تقد في أخوا كم كي تركيب بيه وكي مَعَ حُونِه في طَائِفَة أَخُوى مِنْكُمُ وَهِ هِي النَّابِدَةُ. (٢)

(١) فتح القدير من عليهم و على غيرهم بعد هذه الوقعة" ج: ١، ص:٢٨٠

كثاف شرب: " و حالكم أنكم أعلى منهم و أغلب" (ج: ١٩٠٩)

(۲) اس آیت کر جریل بھی مولانا اصلاحی تجانیس ہیں، عام طور پر اردومتر جمین نے سکی ترجم کیا ہے۔ اس کے باوجود مولانا ندوی کا ترجمہ اور ان کی تاویل نہایت محد و محسول ہورتی ہے۔ اور بعض عربی تقامیر سے اس کی تامید ہوتی ہے۔ مثلاً کشاف ہی ہے "فی اخر اکم "فی سافت کم و جماعت کم الاخری و هی المعناخوة. ج: اس ۱۹۹۰ اور تغیر مظہری میں ہے فی اخر اکم " المجملة فی موضع العال " ج: ۲ می ۱۵۲۰

(اے سلمانو! اللہ کی بینی اس کے رسول کی غیر مشروط اطاعت کرنا اپی اپی رائی دائے پر مت اڑنا ورندتم پر برولی چھائے گی اور تبہاری تفرت خداوندی ختم ہوجائے گی اور تبہاری تفرت خداوندی ختم ہوجائے گی اور جے رہنا بلا شباللہ شباللہ تھی ہے۔ چونکہ سلمانوں نے اس کی خلاف ورزی کی اس لئے اللہ تعالی نے اپنی تفرت کا ہاتھ کی خینے لیا۔ پھر جب سراسید اور بھائی فوج نے اپنی تعلی محسوں کی اور نی تقاید کے کر دجمع ہوگی اور برق مراسید اور بھائی فوج نی پوزیش سنجال لی تو کی فوج اپنے لیڈر کی تیاوت میں رفتاری سب نے اپنی فوجی پوزیش سنجال لی تو کی فوج اپنے لیڈر کی تیاوت میں بھائی ہے۔ سب نے اپنی فوجی پوزیش سنجال لی تو کی فوج اپنے لیڈر کی تیاوت میں بھائی ہے۔ سندھا۔)(ا)

# **444 >>>**

سوره آل عمران آیت ۱۳۹ "وُلا نَهِنُـوُا ...... مُوْمِینِیْن" "اور پست بهت ند بواورغم ند کردا گرتم موس بوتوشهی عالب ربو گے۔" (تذبرقر آن جلداول ص:۸۷۸)

ال ترجمه بيات والتح بوتى ب كمولانا اصلاى صاحب كنزويك إن محليه مولى بالمحليم مؤمنين كى جزا والنعم الأغلون ب حالانكر وي بات منتن عليه ب كرجب كى شرطى جزا جمل المعلون بوتا الله في المرجمة المعلون بوتا الله في جمل المرجمة الموق الموق المعلون بوتا الله في المرجمة المحتم المعلون بوتا الله في المرجمة المحتم المعلون ب محمح بات محمح الله بالمحتم المربعة مؤمنين كى جزا فلا تَعِنُوا وَ لا تَحَوَنُوا ب الله مورت بى ترجمه مولى كالله تولى المحتم المربعة المربعة المحمد المربعة المر

<sup>(</sup>١)زعك جادى الأولى ١٠٠١ ما مان القديم

سوره آل عمران آیت ۱۹۵' اُ أَوَ لَمُهَا أَصَابَتُكُمُ ...... قَدِيْرٌ " ای آیت کاتر جمد صاحب قربرنے بیکیا ہے:

"اور کیا جب تہیں ایک مصیبت پینی جس کی دونی مصیبت تم نے پینچائی تو تم نے کہا کہ دیکہاں ہے آگئی۔ کہددویہ تبہارے اپنے ہی پاس سے ہواور الله جرچز پر قادر کہا کہ دیکہاں ہے آگئی۔ کہددویہ تبہارے اپنے ہی پاس سے ہواور الله جرچز پر قادر ہے۔ (آخری جملہ کا ترجمہ جارا اپنا ہے۔ مولانا سے چھوٹ کیا ہے۔) (تد براول ص:۸۰۵)

اور پھرتغيرى حصد مين ان كايدار شاوطا حظافر مايے:

"ال آبت میں پہلی بات بر فرمائی ہے کہ جوافناد تمہیں پیش آئی ہے بیصرف تبی کو پیش نہیں آئی کہ تم اس کو بدگمائی اور مایوی کی دلیل بنالو بلکہ اس سے دوچند نقصان تہمارے ہاتھوں دشنوں کو پہلے چکا ہے۔ بدر میں تم نے دشمن کے ما دی قبل کیے ، م تہمارے ہاتھوں دشمنوں کو پہلے چکا ہے۔ بدر میں تم نے دشمن کے مات دی قبل کیے ، م قیدی بنا ہے۔ احد میں بھی پہلے تہمارائی بلہ بھاری تھااور تہمارے ہاتھوں دشمن کے پہلے آئی اور ذشی بھی ہوئے لیکن بعد میں خود تہماری قلطی سے تہمیں شکست ہوگئے۔ اللہ فتح اور کست دونوں پر قادر ہے اور اس کی قدرت بمیشداس کی تھکت کے تحت فلا ہر ہوئی ہوئے ہو۔ '

(تدرقرآن جلداول ص: ١١٨)

گرارش بہے کر آن میں اس بات کی کیادیل ہے کہ اصابت کم مصیبة (تم کو مصیبة ) کا گرارش بہے کہ آن میں اس بات کی کیادیل ہے کہ اصابت کم مصیبت کینے کی کا گرا تو احدے متعلق ہا اور قسد اصبت مضلیها (تم نے ان کودونی نمصیبت کینے اُلی کا تعلق بدرہ ہے۔ اس کے لئے کیادیل ہے؟ یہ تو تاریخ کوتر آن پر حاکم مان کرتفیر کرنا ہوا حالانکہ تاریخ میں جو پچھ تھارے سامنے موجود ہے وہ اس لائق نہیں نے کہ اس کوسامنے رکھ کر

قرآن کی تفییر کی جائے۔ ہماری تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں احد میں مسلمانوں کے نقصانات کو بہت زیادہ نمایاں کرکے پیش کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شرکین کتنے مارے گئے اور کتنے زخی ہوئے۔ قرآن کہتا ہے گا احد کی لڑائی میں بھی اپنے ہے دو گنامسلمانوں نے کفار کو مارااور قرآن کیااور رفحی کیا۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ احد میں دخمن کے ایک سوچالیس آ دی مرے اور میں آفیدی بنائے گئے۔ لیکن ہماری تاریخ و میرت کی کتابیں اس کو بیان نہیں کرتیں بلکہ کفار کے نقصان کو لے جا کر بدر ہے لگا دیا۔ جھے امید ہے کہ جولوگ قرآن کے الفاظ کو پکڑتے ہیں اور قرآن پر تاریخ کو حا کم نہیں مانے آئیس چا ہے کہ اس آ یہ 10 اپڑور کریں۔ (۱)

## 444 >>>

آلعمران آیت ۱۷۵ "انسما ذلیکم ...... مؤمنین " اس آیت کریمه کا ترجمه صاحب تدیر فے پرکیا ہے:

''بیشیطان ہے جواپے رفیقوں کے ڈراوے دے رہاہے تو تم ان سے ندڈرو مجھی سے ڈرواگرتم مؤمن ہو۔'' (تربر حصداول ص:۸۰۲) اورتشریک میں بی نرماتے ہیں:

"انسما ذلکم الشيطان الآية اليني بيؤراو يسب شيطان كاطرف ي تقد اوراس طرح وه تم پراپنا اوراپ ساتھيوں اور دوستوں كا رعب جمانا چاہتا ہے تو تم شيطان اوراس كے ساتھيوں سے ندؤرو بلكه مرف جمى سے ڈروا گرتم ہے مومن ہو۔ ظاہر ہے كہ يہاں شيطان اوراس كے اولياء سے اشار وقر يش اوران كے ساتھيوں كى طرف ہے اوران سے جم ڈركى مما فعت كى تى ہے بيدہ ڈر ہے جم كا ، دامنا فقين دكھا رہے تھے كدان كے ڈرسے خدا كے دين كے احكام و مطالبات كو پاس پشت ڈال دياجائے۔" (تدرقر آن جلداول من ١٩١٨)

(۱) اس آیت کی تشریح میں مواا تا عددی مومنفرد میں لیکن ان کی رائے خبایت اہم ہے اور مضبوط و لاگل نرچی ہے۔

آل عران آیت ۱۸۳ "اللین قالوا ..... صادفین " ای آیت کار جرماحب تدیرنے پرکیا ہے:

"جفوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں یہ ہدایت کررکی ہے کہ ہم اس وقت تک کمی رسول کی بات باورنہ کریں جب کہ ہم اس وقت تک کمی رسول کی بات باورنہ کریں جب تک بیروہ قربانی نہ ویش کرے جس کو کھانے کے لئے آگ انزے ۔ ان سے کہو کہ جھ سے پہلے بہت سے رسول تبہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں اور وہ چیز بھی لے کرآئے جس کے لئے تم کہ دہ ہوتو تم نے ان کوئل کیوں کیا، اگر تم ہے ہو؟"

کیا، اگر تم ہے ہو؟"

(قد برجلداول ص: ۵۰۸)

اوراس کی قرب کے میں یہ فرماتے ہیں:

" بیودی جس شرارت کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ دہ سلمانوں کو چپ کرنے کے

الے یہ ہے جب بیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہ ہدایت ہے کہ ہم کی جنس کے

دعوی رہالت کی اس وقت تک تقعد این ہی ندگریں جب تک اس ہے یہ جو ہ نہ صافار

ہوکہ وہ الی قربانی چیش کرے جس کو کھانے کے لئے قبولیت کے نشان کے طور پر

ہوکہ وہ الی قربانی چیش کرے جس کو کھانے کے لئے قبولیت کے نشان کے طور پر

آسان ہے آگ آزے۔ یہ بات یہود کش شرادت کی وجہ سے کہتے تھے۔ قورات

می بعض انبیاء ہے اس مجر ہے کا صادر ہونا فہ کور ہے۔ شال بملاطین : ۱۹ ایک اس میں

املیا نبی کے متعلق اور تو ارت کے ایم صفرت سلیمان کے متعلق کی یہ جوزہ نو دکھائے

الی ان کا دعوی نبوت می قابل خور نبیں ، بالخسوس آخری نبی ہے متعلق تو ان کے بال جو

ہیشین کو کیاں جی وہ اس می کے تکلفات سے بالکل خالی ہیں۔ یہ قدر یہود نے تکش

مرارت سے جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ، گھڑ ا تھا۔ اس وجہ سے قر آن نے ان کے ذ ان کے ذ ان

بیر جرمیح نہیں معلوم ہوتا۔ رفیقوں کے ڈراوے دینے کی عبارت اگر عمر فی میں نتقل کردی جائے تو بیرع بارت ہوگی: اقسما ذلکم الشیطان یعنوف المعؤمنین باولیانه. ایک جگہ مونین کوحذف کرنا، دوسری جگہ اولیانه پڑب داخل کرنا بید بلاخرورت بات ہے۔ ''تخویف'' کے معنے آتے ہیں خوف زدہ کرنا۔ اولیانه پڑب داخل کرنا بید بلاخروں ہیں۔ اس صورت ہیں اس کا معنے آتے ہیں خوف دہ کرنا۔ اولیان ہی جوائے اولیا ء کوخوف و ہراس میں جتال کرتا ہے۔ اللہ تعالی کوجولوگ اپناولی بنا لیتے ہیں تو اللہ بھی بھی ان کوخوف و ہراس میں جتال ہیں کرتا۔ بھی ان کا ساتھ نیس چھوڑتا۔ اپناولی بنا لیتے ہیں تو اللہ بھی بھی ان کوخوف و ہراس میں جتال نیس کرتا۔ بھی ان کا ساتھ نیس چھوڑتا۔ بخل فی شیطان کے کہ شیطان اپنے ہیروؤں کو جوش والاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا بانس پر چڑھ جاؤ، بخل فی شیطان کے کہ شیطان اپنے پیروؤں کو جوش والاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا بانس پر چڑھ جاؤ، جب وہ بانس پر چڑھ جا تا ہے تو النے پاؤں بھا گیا ہے اور آخیس ہے یارو مددگار چھوڑ جا تا ہے۔ یہاں سیستا قطعاز پر بحث نیس ہے کہ موشین کوشیطان کن کے ڈر لیو ڈرا تا ہے۔ یہاں مسلہ بیان میں ہور ہاہے کہ وہ اپنا ہے۔ یہاں مسلہ بیان میں ہور ہاہے کہ وہ اپنا ہے۔ یہاں مسلہ بیان ہور ہاہے کہ وہ اس میں جا ہے ۔

"اب انسانوں میں ہے کوئی فلست نہیں وے سکتا۔ میں تمہارا حلیف ہوں،
میرے او پر تمہاری مدد واجب ہے۔ لیکن جب دونوں فو جیس آئے سامنے ہو کیں تو
النے پاؤں بھاگا اوراپنے بیروؤں ہے کہا کہ بے شک ہمارا تمہارا معاہدہ تتم - میں وہ
و کیے دہا ہوں جوتم نہیں د کمچے رہے ہو۔ میں دکمچے دہا ہوں کہ اللہ تعالی مسلمانوں کا ساتھ
و سے دہا ہے تو اللہ ہے کون الرے گا۔ (سورہ انفال ۴۸)

ای طرح سوره حشرآیت ۱۱ می یمیمضمون بیان بواہے۔

ساری بحث کا خلاصہ ہے کہ یہاں خداکی دلایت اور شیطان کی دلایت کا فرق دکھایا سمیا ہے۔ سلمانوں ہے کہا جارہا ہے کہ تہارے خالفین کا ولی عین موقع پر اخیس بے یارو مددگارچھوڑ جائے گا، لیکن تہارا ولی بینی اللہ بھی بھی تہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ جب صورت حال ہے ہے تو شیطان اوراولیا وشیطان سے کیوں ڈرو۔البتہ جھے ہے ڈرتے رہنا۔(۱)

<sup>(</sup>۱) مولانا غدوى كاتر جمدورست لكتاب محر عالبااردو يقام عى ترجول مولانا اصلاحى كانا كيده وتى ب-

زیادہ افضل قربانی وہ ہے جس کوسوفقتی قربانی کہا جاتا ہے۔ اس قربانی کا کوئی حصہ یہود نہیں کھاتے
سے بلکہ سب پچھ جلا کردا کھ کردیا جاتا تھا۔ اس طرح مشرکین سے لڑائی کے وقت میں جو مال غنیت
حاصل ہوتا تھا اسے بھی پورے طور پر جلادیتے ، اپنے استعمال میں اس کا کوئی حصر نہیں لاتے تھے۔
ماہم ہوتا تھا اسے بھی پورے طور پر جلادیتے ، اپنے استعمال میں اس کا کوئی حصر نہیں لاتے تھے۔
آیت میں ایسی بی سوفقتی قربانی کا ذکر ہے۔ آسان سے اتر نے والی آگ کا کوئی ذکر اس
آیت میں نہیں ہے۔ (۱)

444 >>>

آل عمران آیت ۱۸۹ "لتبلون ...... من عزم الأمود" اس آیت کار جمد صاحب تدیر نے بیدیا ہے:

"تہمارے مال اور تہماری جان بیس تہماری آزمائش ہونی ہاور تہمیں ان لوگوں کی طرف ہے جنوں نے کی طرف ہے جنوں نے کی طرف ہے جنوں نے میلے کتاب لی اور ان لوگوں کی طرف ہے جنوں نے شرک کیا، بہت ی تکلیف دہ با تیس سنی پڑیں گی۔ اور اگرتم ٹابت قدم رہ اور تم نے تقویٰ کو کو ظار کھا تو ہے شک میہ چیز عزیمہ سے احوال میں ہے ہے۔
تقویٰ کو کو ظار کھا تو ہے شک میہ چیز عزیمہ سے احوال میں ہے ہے۔
(تدبر جلد اول میں ، ۸۰۸)

اوراس کاتر تعیں یہ کھفر مایا ہے:

"كتبلون في أمو الكم الآية ، يمسلمانون كومعاندين كاتمام سركرميون كلى الرغم صراور تقوى پر جے رہنے كى تلقين بے فرمايا كدابل كتاب اور مشركين كے باتھوں تہيں جائى و مالى آزمائيس بھى چيش آتى جيں۔اوران كى طرف سے تہيں ابھى

(۱) اردو کے پیشترترا جم قرآن میں اس آے کا وہ ی ترجد کیا گیا ہے جو سولانا اصلاق نے کیا ہے اور قرت کے بھی تقریباً کیساں کی گئی ہے۔ البت سولانا ابوالکلام آزاد کی تقریبات وہ بیں جو سولانا ندوی نے کی بیس۔ ملاحظہ ہوتر جمان القرآن ج ۲۰ میں دے ۲۰۰۰ میں

کوسائے دکھ کرجواب دے دیا کدان ہے کہددو کہ بھے ہیلے ایے رسول آچے ہیں جو نہا ہے واقع نظامیاں ہے کہ اور وہ بھی انھوں نے دکھایا جس کاتم نے ذکر کیا تا تہا ہے ہیں انھوں نے دکھایا جس کاتم نے ذکر کیا تو تم نے الن کچھ آپ کی سے النہ کھ آپ کے تم اپنی اس بات میں بھی جھوٹے ہو۔ اگرتم کو یہ ججز ہ بھی دکھا دیا جائے گا جب بھی تم اپنی ای ضد پراڑے دہو گے اور ایمان نہ لانے کا کوئی اور بہانہ تلاش کرلو گے۔''

(قديرقرآن جلداول من : ٨٢٣)

مولانانة آيت كرجم عي بحي آك كارن كاذكركيا قااورتش وعي بحي آسان ے اتر نے والی آگ کا ذکر کیا حالا تک قرآن میں کوئی لفظ آسان سے اتر نے پردلالت نہیں کرتا۔ دومری بات سے کہ مولانانے صرف دونیوں کا ذکر کیا ہے جن کے زمانے میں آسان ے آگ اتری تھی۔ بدونوں نی ایلیاہ (الیاس) اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیں اور ان دونوں مس سے کی کو میرود نے فل نہیں کیا۔البت حفرت الیاس کے فل کے دریے ہوئے تھے لین انھیں بھی و والتي المرسك اورسلمان عليه السلام وقل كرف كاكوني سوال تبيس بيدا موتا \_ أخيس يبوديون في مجى بحى كل كرنے كى كوشش نبيس كى - البية ان يردوسر الزامات تھو ہے - اب قرآن كے الفاظ ير غورفرما يا قرآن ش النار نازلة من السماء كاكوئى ذكرتيس ب،نكوئى قريد بدوسرى بات سے کمولا تانے تلاش کے بعد دونیوں کا حوالہ دیا ہے۔ حالانکہ قرآن میں بہت سے رسولوں كاذكر بجنيس يبوديول في كرديا- مار عزديك مح رخ اس آيت كاييب كديبود ف ملانوں کی دوعت کے جواب میں بدکہنا شروع کیا کہ ہم تمہیں ہی کیے مان کے بیں جبکہ تمہارے يمال سوفتني قرباني نيس بجبكه تمام انبياء في إسرائيل ك يهال سوفتني قرباني باوروه اس كو مانے آئے۔قرآن نے اس کےجواب میں کہا کہ تہارے یہاں کے بہت سے رسول سوطنی قربانی كوائة تق المي تم في كول الكرويا؟

یہ بات ذہن میں رے کہ میود کے میال بہت ی قربانیاں تھیں اوران میں ب

## **444 >>>**

صاحب تدیر نے سورہ آل عمران کی آخری آیت ۲۰۰۰ کا ترجمہ یہ یا ہے:

"اے ایمان والو! حبر کرو، ٹابت قدم رہو، مقابلہ کے لئے تیار رہو، اللہ ہے

ور تے رہوتا کرتم کامیاب رہو۔" (تدیر قرآن جلداول میں۔ ۱۹۸۹)

اور سورہ نیاء کے تمہیری نوٹ میں آل عمران کی آخری آیت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فرمایا ہیں مسلمانوں کو فوز و فلاح کی راہ یہ بتائی می ہے کہ وہ انفراد کی واجہا کی حیثیت ہے فرمایا ہیں۔ آپس میں بڑیں و شمن کے مقابل میں ڈمیس اور خداسے ڈرتے رہیں۔

ٹابت قدی دکھا کی ۔ آپس میں بڑیں و شمن کے مقابل میں ڈمیس اور خداسے ڈرتے رہیں۔

اب اس سورہ کو در کھے تو ای "انہ قوا اللّلہ "کے مضمون سے شروع ہوگئی ہے۔ (یا ابسان القوا د بتکم ) اور آ می آپس میں بڑے در ہے اور تخافین کے بالقابل ایسان میں اور خدا ہے۔ اور تخافین کے بالقابل خابت قدی کے لئے جو با تیں ضروری ہیں وہ نہایت وضاحت اور تخصیل کے ساتھ مان میں میں اور تناور تخافیل کے ساتھ مان میں میں آبان میں گری ہیں وہ نہایت وضاحت اور تخصیل کے ساتھ مان میں میں آبان میں گریں۔

(\*) البته تحکیم الاست مولانا اشرف علی تھانوی کر جے ہولانا ندوی کو تھے کی تائید ہوتی ہو۔ اور عموماً عربی تفاسیر میں بھی وہی مفہوم ملا ہے جس کی جانب مولانا نعوی نے اشارہ کیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ سماف، فتح القدیر تغییر مظیری۔ بہت ی دل آزار باتیں بھی سنی پڑیں گی۔ بدوراصل تمہارے مبراور تقوی کا احتجان ہے۔ اگر ان باتوں کے باوجودتم اپنے موقف پر ڈٹے رہ اورتم نے صدود اللی کا احرام محوظ رکھا تو یہی وہ عزیمیت کا مقام ہے جو انتمائے اولوالعزم اور ان کے جال شاروں کا خاص حصہ ہاور جو بالآخراس راہ میں کامیا بی کا کلید ہے۔''

(تدبرقرآن جلداول من ١٨٢٠)

گزارش به به کدان تصبروا و تنقوا (اگرتم نابت قدم رساورتقوی کوفوظ رکھا) به شرطید جمله به جس کا جواب یا جزاید کیے بوسکتا بے "تو ب شک به چیزع بیت کے احوال بی سے بر این جواب تو نیس بوا مولانا خوب جانتے ہیں کرقر آن بی فات کی محذوف کی دلیل کے طور پر آتا ہے اوراس کا ترجمہ "اس لئے کہ" ہے کیا جاتا ہے۔ ایک اور تماشا یہ ہے کرعز میت کے احوال کا فظلا کے ہیں۔ اگر قرآن بی من امور العزم ہوتا تو بیتر جمدی ہوتا لیکن یہاں بھی اور سور واقعان آیت سامی کی من عزم الا مور آیا ہے۔ فلام زید کا جمدید کیا جاسکتا ہے فلام زید کا ترجمہ ہوتا تو میتر جمدی کیا جاسکتا ہے فلام زید کا ترجمہ ہوتا ہوتا ہی اور سور واقع کا ترجمہ ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہی اور سور واقعان کی من عزم الا مور آیا ہے۔ فلام زید کا ترجمہ ہوتا ہوتا ہوتا ہی کیا جاسکتا ہے فلام کا زید۔

عزم كايك معن واجب كرف اور واجب بوف ك آت بيل بهال عزم معدد عجوام فاعل معن بيل عن منه واجب كرف اور واجب بوف ك آت بيل بين مسن الأحسود المعنومة أي المفروضة من الله مطلب بيب كراكرتم مبراورتقوى كاوامن تفار بوك توتم عن قالب ربوك راس لئ كرمبراورتقوى ان امور بس سے بيل جوالله كي طرف فرس الله عنوالله كي عالب ربوك راس لئ كرمبراورتقوى ان امور بس سے بيل جوالله كي طرف فرس الله عنوال ك لئے ضرورى قرار ديد كے بيل - اكر عربي بيل بورى عبارت بنائى جائت و يه بوك و ان تصبروا و تنقوا ينصوكم الله لأن الصبر و التقوى من الأمور المعزومة من الله للنصر . (١)

<sup>(</sup>۱) "من عسرم الامود "كاتر برمولانامودودى مولانا في محرفان صاحب، في البند مولانا شاهر في الدين ادرشاه عبد القيام المعام في يسبب بومولانا اصلاح في كياب [بقيدا مطاصف يرسس]

یادآتا ہے کہ ان دونوں آجوں پر'' کوٹر لا ہور' میں ایک تحریری ندا کرہ ہوا تھا۔ اس تحریری ندا کرے می حصد لینے والے نین تھے۔مولانا اصلاحی صاحب،مولانا اختر احسن صاحب اصلاحی مرحوم اور مولانا ابواللیث عروی صاحب۔اس میں بھی مولانا اصلاحی صاحب نے اپنی یہی رائے پیش کی تھی چوتد برقر آن میں چش کی ہے۔ ہم کوان کی رائے سے اختلاف ہے۔ اس کی وجد یہ ہے کہدیندیں رہے والے یہود مجمی اس حال میں نہیں تھے کہ سلم معاشرے میں کسی عورت کواسے وام محبت میں پھنسالیتے۔دوسری وجہ جومولا نااصلاحی کی رائے سے اختلاف کرنے کی موجب ہو کی ہے وہ بیہ كدريد وينج بى بى اكرم تلك ني تمام يبودى قبائل كوجع كيااوران كومعابده كرن يرجوركرديا-اس معامدے کی بہت ی دفعات ہیں۔ان میں سے ایک بدے کہ تمام زاعی امور نجی اللے کے پاس لائے جاکیں کے اور آپ جو فیصلہ کریں مے یہود کواس سے اختلاف کرنے کی مخبائش نہ ہوگی۔اگر زانی مردیبودی بولاز اسکدنی تعلقے کے پاس لا ناجائے اور آپ کواس می فیصلہ کرنا جا ہے۔ بیات می نیس ہے کدنا میں شریب مرداسلامی معاشرے کے دباؤ میں نیس ہے بلکہ آزاد ہے۔اس وجدے مولانا کی بدرائے قابلی قبول نیس معج بات سے کر پہلی آیت میں عورت کو جوسزاوی من ہے وہر دکونیس دی جاسمتی۔اس لئے الگ سے اس کا ذکر موااور آیت ۱۱ میں جس میں ایڈ ارسانی کا ذكر ب چونكددونون كودى جاعتى باس كے دونوں كى يشير كدسزا كا ذكر مواريدرائ سلف ييل ہے بہت سے لوگوں نے اختیار کی ہے۔ (۱)

444 >>>

موره نساء آیت ۱۹ سیا آیها اللین آمنوا ..... خیراً کلیراً " اس کار جمد تدرقر آن می بیدوا کیا ہے:

(١) طاحقة اوتفسير كبير للامام الرازي ج:٣ ص:٥٣١

ہماری گزارش ہے کہ ایک بی آ ہت کی تغییر ور جمد دونوں جگہ بالکل مختف ہوگیا ہے۔
آل عمران کی آخری آ ہت کا ترجمہ اور مطلب پھھ اور ہے اور تدبر قرآن دوم کے تمہیدی نوٹ میں
پھھ اور ہے۔ اس سے قاری کو بردی الجمعن ہوتی ہے۔ ہمارا مشورہ ہے کہ وہی ترجمہ ومغہوم باتی
رکھا جائے جوسور و نسا وصفحہ اور درج ہے۔ یہی چیز سورہ آل عمران کی تعلیمات اور نظم کے زیادہ
موافق بات معلوم ہوتی ہے۔ (۱)

#### **444 >>>**

سورونیا وآیت ۱۹۰۱' و اللاهی یاتین ..... تو ابا رحیماً ''
ان دولوں آیوں کا ترجمہ تد برقر آن میں ان الفاظ میں دیا گیا ہے:
''اور شہاری خورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان پراپ اندر سے
چار کواہ طلب کرو۔ پس آگروہ کوائی دے دیں تو انکو کھروں کے اندر محیوں کردویہاں
تک کہ موت ان کا خاتمہ کرے یا اللہ ان کے لئے کوئی راہ نکا لے۔

اورجودونون تم بین سے اس بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کوایڈ ا پینچاؤ ۔ لین اگر وہ تو بدکرلیں اور اصلاح کرلیں تو ان سے درگز دکرو۔ ب شک اللہ تو بقول کرنے والا اوردم کرنے والا ہے۔'' (تدبرقر آن جلدوم ص:۳۹)

اوراس کے تغییری جے میں مولانانے جو پھی کہا ہے اس کوفل کرنے میں طوالت ہوگی۔
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت پندرہ میں زائی قو مسلمان ہے اور ذائی غیر مسلم مثلاً یہودی ہے اس لئے
اس کا ذکر نہیں کیا کمیا کہ وہ اسلام معاشرے کے دباؤ میں نہیں ہے اور آیت سولہ میں ان کے نزدیک
زانی مرداور زائیہ مورت دونوں مسلم معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے دونوں کی مزاکا ذکر ہوا۔

<sup>(</sup>۱) می ہے کے کولانا اصلامی سے بہال موہو کیا ہاورو واس تعناد کو صول ندفر ماسکے۔

ینیم قرآن کی راہ میں ایک بوی رکاوٹ ثابت ہوئی ہے۔خود مولانا تد پرجلداول کے مقد مدیمی وہ

ہات کہتے ہیں جوہم نے ابھی عرض کی ہے اور تد پرجلد افتا کے جیں:

دو تفیر کی کتابوں ، قدیم آ سانی صحیفوں ، تاریخ کی کتابوں اور شان نزول کی

روایتوں ہے بھی اس میں پوراپورافا کہ ہا تھایا گیا ہے۔لین ان کوقر آن کے تحت دکھ کر

استفادہ کیا گیا ہے۔ یہیں ہے کہ ان کوقر آن پرحائم بنادیا گیا ہواور قرآن کے الفاظ

ان کوقبول کریں یاند کریں کین ان کوقر آن میں تھسانے کی کوشش کی گئی ہو۔''

ان کوقبول کریں یاند کریں کین ان کوقر آن میں تھسانے کی کوشش کی گئی ہو۔''

(تد پر قرآن جلد ۱۹۸۲)

لین افسوس ہے کہ مولانا نے اس آیت کی تغییر بی شان زول کی روایت کوتر آن پر حاکم بنادیا اور قرآن کے الفاظ اس روایت کوقط قالیول نہیں کرتے کین مولانا نے زیروئی اے کھیں نے کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس ان النساء نے مراد باپ کی یویاں ہیں اور ورث برث جو باب خرب سے قرآن بیں استعال ہوا ہے اس کا یہ منہوم کردہ اپنا باپ کی یویوں کو ورث برث بی شامل کر لیتے تھے قرآن بیں یا عرفی ذبان بی کہیں استعال ہوا ہے؟ ای سورہ نساء کی براث بیں شامل کر لیتے تھے قرآن بیں یا عرفی ذبان بی کہیں استعال ہوا ہے؟ ای سورہ نساء کی آری میراث بی اور فعد ابواہ آیا ہے۔ کیا اس کا مطلب بیروسکتا ہے کہ مرف والا اپنے والدین کی براث بین جائے اور کیا سورہ کمل آیت الاجی ورث سلیمان داؤذ کا پرمطلب لینا مطلب لینا کو کر سلیمان داؤذ کا پرمطلب لینا مسلیمان کی میراث بیں ان کے باپ وادا بھی آگئے تھے۔

غرض جومفہوم مولانا نے لیا ہے اس کا عربی زیان میں کلام عرب میں، جا بلی خطب میں، جا بلی خطب میں، جا بلی اشعار میں ، قرآن میں، احادیث میں کہیں دوردورتک پیتین ہے۔ بیس تیجیہ ہاں بات کا کہ مولانا کو خیال نہیں رہااور انھوں نے غیر شعوری طور پر شان نزولی روایت کو تر آن پر حاکم بنادیا۔ پھر سب سے زیادہ دلیے بات بیہ کہ آیت کے پہلے جملہ میں نساوے باپ کی بیویاں اگر مراد کی جا کمیں تو انہی کی طرف بعد میں آنے والے کلام میں جو جو خمیری استعال ہوئی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کو سائے رکھ کر جو تشریح جو ہوئی میں ان کا کیا ہوگا؟ ان کو سائے رکھ کر جو تشریح جو ہوئی ہیں ان کا کیا

"اسامیان والو! تمہارے لئے بیات چائز نہیں ہے کہ عورتوں کے زیردی
وارث بن جا و اور نہ بیات جائز ہے کہ جو پھھتم نے ان کو یا ہے اس کا چھ حصد واپس
لینے کے لئے انکونک کرو مگر اس صور سیس کہ وہ کسی کھٹی ہوئی بدکاری کی مرتکب ہوئی
ہوں اور ان کے ساتھ محقول طریقے کا برتاؤ کرواگرتم ان کو ناپند کرتے ہوتو بعید نہیں
کہ ایک چیز کو تم ناپند کرو اور اللہ تمہارے لئے اس میں بہت بوی بہتری پیدا
کروے۔ " ( تدبرتم آن جلد دوم ص: ۴۰)

اورتفسرى حصيص فرماتے بين:

"اس آیت پی پہلے عرب جاہلیت کی ایک نہایت کر وہ رسم کی اصلات کی ہے۔
وہ یہ کدان کے بعض طبقات بیل بیروائ تھا کہ مورث کی جا ندادادراس کے مال
مولیٹی کی طرح اس کی بیویاں بھی دارث کی طرف نظل ہوجاتی تھیں۔ حدید ہے کہ
باپ کی منکو دعورتوں پر بھی جئے قبضہ کر لیتے تھے۔ باپ کے مرفے پر خلف اکبراس کی
منکوجات بیل ہے جن پر اپنی چا درڈ ال دیتا تھا وہ سب اس کے تصرف بیل آ جا تیل
اور آ گے آیت ۲۲ ہے واضح ہوتا ہے کہ وہ ان سے زن وشو کے تعلقات قائم کرنے بیل
بھی قباحت محسوس نہیں کرتے ۔ قر آن نے بہاں واضح فر مایا کہ عودت میر وکہ جا نداد
نہیں آزاد ہت ہے۔ اس کے ساتھ مورث کی بھیر ، بحر یوں کی طرح کا معاملہ جائز
نہیں ہے بلکہ وہ اپنی مرضی کی مالک اور شریعت کے صدود کے اندراآزاد ہے۔ ''

(تدرقرآن جلددوم ص:١١١)

ال آیت کی تغییر میں مولا نا اصلاحی نے شان نزول کی روایت پراعتاد کیا ہے حالا نکہ خود

لکھ بچکے ہیں کہ براوراست خور کرنے کا طریقہ انھوں نے اپنایا ہے۔ جس محروہ جا بلی رسم کا انھوں
نے ذکر کیا ہے وہ اگر مجھے سند کے ساتھ نقل ہوئی ہے جب بھی اسے آیت زیر بحث کی تغییر بنا تا مجھے
منیں ہے اور مولا نا جانتے ہیں کہ کتنی ہی شان نزولی روا تھوں کو قر آئی آیات کی تغییر بنا دیا گیا ہے۔

فيرويركت ركحي مو\_

اس پوری آیت بیس خاطب شو ہرلوگ ہیں اور نساء سے مراد صرف ان کی ہویاں ہیں ندکہ پاپ کی ہویاں ہیں ندکہ پاپ کی ہویاں۔ مولا نانے یہ جیب کمال کیا ہے کہ النساء سے مراد باپ کی ہویاں لی ہیں اور بعد کی ساری خمیریں جو انھیں کی طرف لوٹنی چا جمیں چونکہ کلام بن نہیں رہا تھا اس لئے آیت کے دوسر سے جملے سے آخر تک لوگوں کی ہویاں مراد لی جا کیں حالا تکہ اس بات کے لئے کوئی قرید موجود تیں ہے کہ نساء سے باپ کی ہویاں مراد ہوں اور بعد ہیں آئے والی خمیریں لوگوں کی اپنی ہویوں کی طرف لوٹے۔(۱)

## 444 >>>

سوره ندام آیت ۳۳ "و لکل جعلنا موالی معاترک ...... شهیداً " اس کارجر مولانا اصلای صاحب نے بیکیا ہے:

"اورہم نے والدین اور قرابت مندول کے چھوڑے ہوئے میں سے ہرایک کے لئے وارث محیراویے ہیں اور جن ہے تم نے کوئی بیان بائد صرکھا ہوتو ان کوان کا حصددو۔ بے شک اللہ ہر چیز ہے آگاہ ہے۔" (تدبر قرآن جلددوم میں اے میں) اوراس کی آخر سے میں یہ کچوفر ماتے ہیں:

"اس آیت پی اثار آتشیم وراثت کاس شابطی طرف بج آیت عیل مذکور ب در آیت عیل مذکور ب در الله الله و الما قوبون و المنساء نصیب معاترک الوالدان و الماقوبون " الآیة اس توالے مقصوداس کو

(۱) اردداورم بی کے تقریباتنام بی مغرین نے آیت کی وی تاویل کی ہے جوسولا نااصلامی نے ک ہے۔ مالا تکریج تاویل وی ہے جوسولا نا ندوی نے اعتبار کی ہے۔ "اسال ایمان تبارے لئے جائز نہیں ہے کہ م باپ کے مرفے کے بعدان کی بویوں کود ق نہ کروتا کہ جو بہتم نے انھیں دے دکھا ہے اس کا کوئی حصہ مار کھاؤے موال بید ہے کہ ان بیٹوں نے اپنے باپ انھیں دے دکھا ہے اس کا کوئی حصہ مار کھاؤے موال بید ہے کہ ان بیٹوں نے اپنے باپ کی بویوں کو کیا دے دکھا ہے جے انگوانے کے لئے وہ آئھیں دق اور پر بیٹان کر دے بیں۔ اس کے بعد کے فقر سے کا ترجمہ یہ بنتا ہے اور اپنے باپ کی بیویوں کے ساتھ شر بیٹان زندگی گزارواور اس سے بھی زیادہ دلیسی اسکالے جملے کا یہ منہوم بنتا ہے "اور اپنے باپ کی بیویوں کو تا پند کر وقو ہوسکتا ہے کہ تم ایک چیز کو تا پند کرواور اللہ نے ای میٹی خرور کت دکی ہو۔ "اس کا مطلب تو یہ واکر اپنے باپ کی بیویوں کو مال ور افت میں شال کرواور ان کو تا پند نہ کرو۔ یہ بالکل ضعر ہے اس بات کی جو پہلے کی گئی ہے کہ میں شامل کرواور ان کو تا پند نہ کرو۔ یہ بالکل ضعر ہے اس بات کی جو پوں کو بر اث میں زیر دئی شامل نہ کرواور یہاں کہ در ہے ہیں کہ خوب اطمینان سے ان کوشامل کرو۔

یہ یا تیں ہم نے محض ان لوگوں کے فورو فکر کے لئے لکھی بین جوالنساء سے مراد باپ کی بیوال لیتے بیں۔ بویاں لیتے بیں۔

اس آیت کا می در آیہ کے دخاطب خوبرصاحبان ہیں، ان کوبدایت کی جادئی ہے کہ تا اپنی ہو ہوں کے مال وجا کداد پر قبضہ نہ کرتا، جو مال جیز کی شکل میں ان کو والدین سے طاہ یاتم نے مہراورز پوروں اور تھے تھا کف کی شکل میں دیاہ اس کو اپنی قوامیت کے دور سے بڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کے بعد دوسر سے جلے میں یہ جایت دی گئی کہ جو مال تم ان کو و سے جو ہواس کا کوئی حصہ بھی لینے کے لئے ان کو پریشان نہ کرو۔ البت اگروہ زیا کا ارتکاب کریں قواس کی سرااو پر میان ہوئی جاس کے ہوائے کہ جائے دی جاری ہوئی ہے کہ اس کوئی حصہ بھی لینے کے لئے ان کو پریشان نہ کرو۔ البت اگروہ زیا کا ارتکاب کریں قواس کی سرااو پر میان ہوئی ہے اس پر میل کرو۔ آگے ہوائے دی جاری ہے کہ میان ہوئی ہے۔ میں ان کو تا پہند کرو تو ان کو اپند کرو اور اللہ نے اس میں سے جدا کرنے میں جلد بازی نہ کرو۔ کوئکہ ہو سکتا ہے کہتم ایک چیز کو تا پہند کرواور اللہ نے اس میں

مزیدہ کو کدرنا ہے کہ ہرمورٹ کے جو وارث خدانے تھیرادیے ہیں وی اصلی وارث
ہیں۔ اب ان جی اپنے ذاتی رہ تانات کی بنا پر شکی تربیم وتبدیلی کی تخوائی ہے اور نہ
ان کے مقررہ حصول جی کی بیشی کی۔ اگر کسی نے کسی غیر والوث سے پچھ دینے
دلانے کا وعدہ کر رکھا ہے تو اس کو وہ حصد دے جواس کا ہے۔ اس کا حصرت مراد ظاہر
ہے کہ وہ می حصہ ہوسکتا ہے جس کی مورث کو وصیت کی اجازت کی ہوئی ہے اور جس کو
الله تعالی نے اپنی تقسیم سے علاحدہ کر رکھا ہے۔ یہ حصد در حقیقت ایسے بی الوگوں کے
الله تعالی کی طرف سے چھوڑ آگیا ہے۔ اس وجہ سے اس کے لئے نصیب می کا لفظ
استعال ہوا۔ آخر جی اپنی صفت علی کل شبے شہیداً کا حوالہ بلور سجید یا ہے
کہ جا جا نب داری کی مخفی سے تھی کوشش بھی اللہ کے علم سے تھی ہیں رہ سے تی ۔ وہ ہر
گیر ماضرونا ظراور ہر جلی وقتی ہے آگاہ ہے۔ " ( اللہ برقر آن جلدوم میں ۔ ۱۱۲)

آیت کا جوز جمدآپ کے سائے ہاور مولا نائے جوتھرت کی ہوہ مجی آپ ملاحظہ فرما ہے۔ ان کے ترجہ ہے ہے ہات نہیں کھلتی کہ آیت کی ترکیب ان کے نزدیک کیا ہے بینی لکل کس کے متعلق ہے۔ اس جارہ محرور کا عبارت میں مقام کیا ہے نیز جعلنا موالی کی ترکیب کیا ہے۔ ای طرح و الذین عقدت ایمانکم کا عطف کس پر ہے۔ الاقوریون پر ہے یا الگ ہے جملے۔

المارے زدیک لکل بچائے فررہ۔ اور جعلت اسوالی، لکل کا معت ہاور واللہ ن عقدت ایمانکم کا عطف الوالدان و الاقربون پر ہے اور مبتدا سهام مفروضة ب- اس ترکیب کی دوے ترجہ بیاوگا:

"ان تمام لوگوں کے لئے جنعیں ہم نے وارث بنایا ہاں مال میں جو والدین اور رشتہ دار نیز وہ لوگ چھوڑیں جن کو ان کے معاہدوں نے باعمرها ہے۔ ان سب لوگوں کے لئے اللہ کی طرف ہے آیت میراث میں حصہ تقرر کردیے کے ہیں۔لہذا

انھیں ان کے صدریے ہوں گے۔اللہ تعالی ہر چیز ریگراں ہے۔" واللذیس عقدت ایمانکم سےمرادیہاں بوی ہیں۔آیت میراث بی خونی رشتہ

والدین علق بد ایمان می ایمان می ایمان کا بعد ان او کول کے جمع بیان ہوئے ہیں جوخ فی دشتہ فیل رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ان او کول کے جمعے بیان ہوئے ہیں جوخ فی دشتہ فیل رکھتے ہیں از دواجی معاہرے نے انھیں حق دلوایا ہے۔ اس آیت بیراث کے حصول کی طرف فدائے متوجہ کیا کہ ہر مورث کے جو دارث خدائے فیمیرا دیے ہیں وہی اصل دارث ہیں۔ اب ان شدائے متوجہ کیا کہ ہر مورث کے جو دارث خدائے فیمیرا دیے ہیں وہی اصل دارث ہیں۔ اب ان شدائے متر روضول ہیں کی میں اپنے ذاتی رجانات کی بنا پر نہ کی ترمیم وتبدیلی کی مخبائش ہے اور ندا کے مقرر وصول ہیں کی کی یا بیشی کی۔

اس آیت کی تغیر و ترکیب میں سلف سے بہت سے اختلافات منقول ہیں اور مولانا اصلاحی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس سے ہمارے پلے پھونیس پڑا۔ ہمارے نزویک جو ترکیب اس آیت کی ہے وہ اور اس کا ترجمہ ہم نے خور و فکر کے لئے چیش کردیا ہے۔ امید ہے کہ قرآن کے طلب اس پرخور کریں گے۔(۱)

## 444 >>>

مورون اوآیت ۳۳ "الرجال قوامون علی النساء ..... علیا کبیراً " اس کارجمد در قرآن می بددیا گیاہے:

"مرد ورتورتوں کے مر پرست ہیں بوجاس کے کہ اللہ نے ایک کودومرے پرفضیات بخشی ہاور بوجاس کے کہ انھوں نے اپنے مال خرچ کیے۔ پس جو نیک بیمیاں ہیں وہ فرمانبرداری کرنے والی، دازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں بوجاس کے کہ ضدا

(۱) اس آیت کی تاویل جی جیسا کدمولاتا عددی نے قربایا بمشرین کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ مولانا آزاد کی رائے وی ہے جومولا تا عددی کی ہے اور اہام رازی کا ایک قول محی کی ہے۔ اورتفسرى حصيص فرمات ين

"صلوة كمعى نمازك بين ليكن جس طرح بمى ظرف بولية بين اورمظروف اس كمنبوم من آب ے آپ شال موتا ب،اى طرح بھى مظروف الرقرائن موجود ہوں \_ظرف پر بھی مشتل ہوجاتا ہے۔ یہاں دوقرے موجود ہیں جوال بات ك دليل بي كرسلوة كالفظ موضع ملوة يعنى مجديم مشتل ب-ايك تويد كرايا نشاور جنابت کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ پھٹکو، ظاہر ہے کہ اگر صلوۃ سے مراد محردنماز موتی تواس کے لئے نماز ندرو حوکردینا کافی موتا۔ لا تقربوا کالفاظے اس مطلب کوادا کرنے کا کوئی خاص فائدہ مجھ میں نہیں آیا۔ دوسرا یہ کداس کے ساتھ الا عسابوی سبیل کااشتنامی ہے۔ یعنی اگرنمازی جگہ سے بحروگزرجانا منظم ہوتو اس میں مضا نقدنہیں۔ ید گزر جانا نماز کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا بلکداس کی واضح مناسبت ہوسکتی ہے تو موضع نماز ہی کے ساتھ ہوسکتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس عدم مناسبت سے بیچنے کے لئے عابری سبیل ہے مراد حالت سفر کولیا ہے لیکن میحض تکلف ہے۔اول تو سفرے لئے متجبر بالکل اجنبی ہے،دوسرے بدک حالت سفرے لئے جو رخصت ہوہ ای آیت میں اُوعلی سفر کے الفاظ سے مشتقلاً بیان ہوئی ہے۔ چریہاں اس كذكركى كياضرورت تحى - (قديرجلددوم ص ٢٠٠)

مولانا جیسا کداد پر کے اقتباس ہے داختے ہوا لا تسقیر ہوا الصلوة (نماز کے قریب مت جاؤ) ہے نماز اور جائے نماز دونوں مراد لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کدا گرصلوة ہے مراد صرف نماز ہوتی ہوا دونوں مراد لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کدا گرصلوة ہے مراد صرف نماز ہوتی تو نماز نہ پڑھو کہد دینا کافی ہوتا ، حالا نکد وہ خودا پی ای تقییر ہیں لا تسقیر ہوا کہ تقییر کرتے آئے ہیں کداس ہے ممانعت ہیں شدت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے جب ہر چگہ لا تقو ہوا کا خاص فائدہ اس کے میں گیوں نہیں آرہا ہے۔ کا خاص فائدہ ان کی بھی ہیں آرہا ہے۔ انھوں نے عابری میں کا ترجمہ یہ کیا ہے:

نے بھی رازوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور جن سے تمہیں سرتانی کا اندیشہ ہوتو ان کو تھیں سرتانی کا اندیشہ ہوتو ان کو تھیں سرتانی کو سر اور پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف راہ ند ڈھونڈو۔ بے شک اللہ بہت بلنداور بہت بڑا ہے۔ (تدبیط دوم ص ۲۲۰)

مولانانے بسما حفظ الله کارجمدیکیا ہے" بیجاس کے کفدائے جی دازول ک حفاظت فرمائی ہے۔" ہم کو یہ بھی میں آتا ہے کداس کا رجمد ہوں ہونا چاہئے: "بیجاس کے کہ خدا ن تکاح کے ذریعہ مورتوں کی حفاظ سنظر مائی ہے۔" عبارت ہوں ہے گی:" بسبب حفظ الله اتباطن بالزواج "مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تکاح کے ذریعہ مورت کوایک شخص کی حفاظ سدہ گرانی میں دیا ہے۔ یہ بہت بڑا احمال ہے مورتوں پر خدا کا۔ اگر ایسانہ ہوتا تو ہر مورت پر مردکتوں گرانی میں دیا ہے۔ یہ بہت بڑا احمال ہے مورتوں پر خدا کا۔ اگر ایسانہ ہوتا تو ہر مورت پر مردکتوں کی طرح چڑھ دوڑ تا اورائی ہوں کا شکار بناتا نے ورکیجے یہ بات جوہم نے عرض کی ہے ذیادہ مناسب ہے یادہ جومولا تانے فرمائی ہے۔ (۱)

**444 >>>** 

سوره نماء آیت ۳۳ "یا آیها اللین آمنوا ..... تغتسلوا "کارجمه قدیرش بددیا کیا ب

"اے ایمان والو! نشری حالت میں نماز کے پاس نہ جایا کرویہاں تک کہ جو پکھ تم زبان سے کہتے ہواس کو بچھے لگواور جنابت کی حالت میں گرید کہ بس گر رہانا چش نظر ہو یہاں تک کشس کرلو۔"
(تدریجلد دوم ص: ١٩)

<sup>(</sup>۱) بیشتر اردومتر جمین کاتر جمد مولا نااصلاحی بهاجاتا بالبند مولانا عددی کاتر جمداور تشریح مناسب ی تکتی ب-

عناف ابواب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ قرآن سے پہلے کی تمام آسانی کما بوں کواس کتاب کے ابتدائی
ابواب انھوں نے قرارد ہے ہیں۔ ہم کواس سے اختلاف ہے، ہم بھے ہیں اور فیک بھے ہیں کہ ہروہ
کتاب جو کسی زمانے ہیں کسی قوم کے پاس آئی وہ کمل تھی۔ فرق اگر ہو سکتا ہے قوا بھال اور تفصیل کا
فرق ہو سکتا ہے۔ کال اور ناقص، جز واور کل کا فرق نہیں ہو سکتا ہے۔ انھوں نے مصیب آگا ترجمہ
ایک حصرے کیا اور مین الکتاب میں مین اضافیہ بنایا حالا نکہ نصیباً کی توین وصیت کے لیے نہیں
آئی ہے۔ بلکہ تیخم اور تعظیم کے آئی ہے۔ من الکتاب میں من بیانیہ ہے۔ ترجمہ اس کا ہے ہے: قرارا ان کو قود کی وجن کو بہت یوی خوش نصیبی یعنی کتاب ملی تھی۔ (۱) بہر حال میں ماری ایک رائے ہوا ور اسے ماری ایک رائے انھوں نے پیش کی ہے۔ کہ ان آیتوں پر نظر ٹانی کے وقت ہماری بات بھی سامنے رکھ یس۔
سامنے رکھ لیں۔

#### 444 >>>

سورہ نساء آیت ۲۷ کے آخریمی فسالا پیؤمندون الا قبلیلا کے الفاظ آئے ہیں جس کا ترجمہ مولانائے بیکیاہے:

"اس وجهده وشاذی ایمان لائمی مے " (تدبرقر آن جلد دوم ص : ۹) اورتغیری حصد میں بیات کی گئی ہے:

در اج مشکل ہی سے ان میں سے پچھلوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوگا۔

(تدبرقر آن جلد دوم ص : ۸۳)

اس پر گذارش بیہ کہ جبان یہود یوں پر خدانے لعنت کردی ہے اور دروازے سے درختکار دیا ہے تو کی کے اور دروازے سے دوختکار دیا ہے تو کی روسے وہ شاذی اور سی منطق کی روسے وہ شاذی ایمان لاکس سے جن لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے سب سے پہلے ان پر ہدایت کا دروازہ بند ہوجا تا

(١) لما حكد موسوره يقره آيت: ٢٣، ص: ١٩

"محربيك بس كزرجانا بيش نظر مو-"

سوال یہ ہے کہ یہ قو حال ہے اس لئے ترجہ حال کا ہونا چاہئے نازی جگہ ہے گزرجانا

یک لفظ کا ترجہ ہے۔ اس ہے قویہ بات نکلتی ہے کہ آ دی سجہ بھی گیا نماز پڑھنے کے لئے جائے
اور وہاں سونے بیں یا جا بھے بیں احتلام ہو گیا تو اب اس کے لئے مجد نگل آ نا جا نز ہے اور اس
نکل آ نے کے لئے عابری سبیل بالکل اجنبی تاویل ہے۔ صحیح بات وہ ہے جس کی وہ تر وید کررہے ہیں
لیمی حالت سفر ۔ اس سے مراد لسان العرب اور دوسر سے لغات بیں نیز تمام مفسرین کے یہاں
حالت سفری ہے۔ اس کے بارے بیں یہ کہنا کہ سفر کے لئے یہ تعبیر بالکل اجنبی ہے بیٹا قابل فہم
ہے۔ رہایہ وال کہ آ می او علی صفو کے الفاظ سے حالت سفر کی رخصت مشتقلاً بیان ہوئی ہے پیم
ہیاں اس کے ذکری کیا ضرورت تھی اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے بات جملا کہ دی گئی پھر تفصیل پیش
ہیاں اس کے ذکری کیا ضرورت تھی اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے بات جملا کہ دی گئی پھر تفصیل پیش
کی کیا گلام عرب بیں اور قرآن میں اجمال کے بعد تفصیل کا سلوب استعمال نہیں ہوا ہے۔ (۱)

موروناء آيت ٣٣ "الم تو الى الذين أو توانصياً .... أن تضلوا السيل"
الى آيت كاترجم ولانا اصلاحى كالفاظيس بيب

"کیاتم نے ان لوگوں کوئیں دیکھاجن کو کتاب الی کا ایک حصد ملا۔ وہ محرائی کو بڑچ دیے ہیں اور چاہتے ہیں کہتم بھی راہ کھو بیٹھو۔" (تد پر قرآن جلد دوم ص ۵۸۰)

انھیں الفاظ کے ساتھ سورہ آل عمران آ ہے۔ ۲۲ یں بھی مضمون بیان ہوا ہے۔ مولانا نے وہاں تو رات اور دوسری آسانی کتابوں اور قرآن کے درمیان بڑواورکل کی نبست قائم کی ہے۔ کا ل شریعت اور کائل کتاب قرآن مجید ہے اور بقیہ تمام آسانی کتابیں ای کتاب کائل کے خلف جھے اور

<sup>(</sup>١) اس آیت کی تاویل علی مولانا اصلای تنبانیس بیل دوسرے مفرین وفقها مر می بی رائے ہے۔

لین یہاں مراد بن اساعیل ہیں اور مغہوم بیہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل بی خیال نہ کریں کہ آل ابراہیم ہونے کا شرف صرف انھیں کو حاصل ہے۔
جب مولا تا خود بی تصریح کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے بھی بھی اپنے آپ کو ایراہیم کی طرف مندوب نہیں کیا یا تو ایحقوب کی طرف کیا یا تو ایحقوب کی طرف کیا۔ آل ایراہیم صرف عربوں کے طرف مندوب کیا ہے۔ سورہ آل عمران لیے کے خصوص ہے کیونکہ انھوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ابراہیم کی طرف مندوب کیا ہے۔ سورہ آل عمران آبے سے مرادا ساعیلی عرب ہیں اور اس سے اشارہ کرنا ہے جی مقالے کی طرف جیسا کہ اس آب ہے ہم اپنی بات چیش کر بچے ہیں۔

# **444 >>>**

موره شاءآ يت ٨٦ "و اذا حييتم ..... حسياً"اس كاتر جميد بري بيب "اور جب تهيس سلامتي كي كوئي دعادي جائة تم بهي سلامتي كي كوئي دعادويااي كو لونادو\_الله برچيز كاحساب كرف والاب-" (تدبرقرن جلدووم من ١٢٥) اوراس کی تشریح میں مولانانے اس کا تعلق منافقین سے جوڑ دیا ہے: "منافقین ے اعراض کی ہدایت ہوئی تو ساتھ ہی مسلمانوں کو بیت عبی ہی کردی گئ كه جب كوئى تخص تهمين سلام وتحيد سے خاطب كرے تواس كا اسلامي ومعاشرتي حق بيد ے کہ اس کے سلام و تحتیہ کا اس کو جواب دو۔ اس کا اعلیٰ طریقہ تو بید ہے کہ اس ہے بہتر طریقد پرجواب دواگرینیس تو کم از کم ای کے الفاظ اس کی طرف لونادو۔اس عبیدی ضرورت اس لئے تھی کرزیادہ پر جوش او گول کی طرف سے اس مرسطے بیں منافقین کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ کی نوبت ندآنے پائے۔ خاص طور پڑاس کا میں پہلو بہت نازک تھا کہ بعض حالات میں اس کی زومیں دولوگ بھی آ<u>سکتے تھے جو</u>ٹی الحقیقت تو منافق نہ ہوتے لیکن زیادہ حساس لوگوں کو کسب سے ان برمنا فقت کا شبہ وجاتا۔'' (تدبرقر آن جلد دوم ص:۱۲۹)

ہاورخدا کی رصت مے حروم ہوجاتے ہیں۔اس لئے بیٹر جمد ٹھیک نہیں ہے۔اس کا ترجمہ یہ ہے۔ "اب بیبالکل بی ایمان نہیں لا کیں سے۔"

سورہ اعراف کے پہلے رکوع میں قبلیلاً ما تذکیرون ، قلیلاً ما تشکرون کا ترجمہ بھی ای ڈھنگ سے کیا ہے۔ بینی بہت کم بی تم لوگ یادد ہانی حاصل کرتے ہواورتم بہت بی کم شکر گزار ہوتے ہو۔

مولانا ہے درخواست بیہ کمان سب پرنظر قانی کریں۔اس کا میچ ترجمہ بیہ ہے: "تم بالکان می ہوش میں نہیں آتے ہو،تم بالکا می شکرادانہیں کرتے ہو۔" (۱)

**444 999** 

سورہ نماء آیت ۵۳ و ۵۳ نام لهم نصیب ..... ملکاً عظیماً " اس کار جمہ مولا نااصلاحی کے الفاظیس ہے:

"كيا خداك افتدار من كيوان كالجى دخل بكريدلوكون كو كيويمى دين كوتيار نبيس؟ كيابيلوكون پر حسد كررب بين اس فضل پر جوالله نے ان كو بخشار تو جم نے تو بخش دى آل ابراہيم كوكتاب و حكمت اور جم نے ان كواليك عظيم مسلطنت بھى بخش - " ( تد برقر آن جلدودم ص ٠٠٠)

گذارش ہے کہ آیت ۵۳ کے ترجی بھی کچھ کزوری ہے اس کا تھیک ترجمہ ہے:

د کیا خدا کے اقتدار میں بچھ ان یہودیوں کا بھی حصہ ہے اگر خدا کے اقتدار میں ان
کا بھی حصہ ہوتا تو بیاوگوں یعنی عربوں کو بھوٹی کوڑی بھی دینے کو تیاز نبیں ہوتے۔(۲)
دوسری گذارش ہیہے کہ مولانا نے تقییری حصہ میں بیڈر مایا کہ آل ابراہیم اگر چہ عام ہے

<sup>(</sup>١) لما حظه وموره بقره حاشي نبر٨

<sup>(</sup>r) مولا بااصلامی کار جمدان کی افزش قلم کانتج ہے۔

# 444 >>>

مورونها مآیت ۱۲۵ تا ۱۳۰ "و پستفتونک فی النساء ..... و کان الله واسعاً حکیماً " ان آیتول کا ترجمه قر برقر آن شمل بیدیا گیا ب:

"اورلوگتم ہے عورتوں کے باب بیل فتوئی ہو چھتے ہیں کہددو کداللہ ان کے باب
بیل بھی اوراس کے علم کے باب بیل بھی جو تہیں کتاب بیل ان عورتوں کے بیہوں
کے بارے بیل دیا جارہا ہے جن کوتم وہ نہیں دیتے جوان کے لئے لکھا گیا ہے۔ لیکن
ان ہے نکاح کرتا جا ہتے ہواور ہے سہارا بچوں کے باب بیل بیڈتوئی دیتا ہے کدان
کے مہر دواور بیہوں کے ساتھ انساف کرواور جو مزید بھلائی تم کرد گے تو اللہ اس سے
باخبر ہے۔ اوراگر کمی عورت کوا ہے شو ہر سے بیزاری یا ہے پروائی کا اندیشہ ہوتو اس
باخبر ہے۔ اوراگر کمی عورت کوا ہے شو ہر سے بیزاری یا ہے پروائی کا اندیشہ ہوتو اس
باخبر ہے۔ اوراگر کمی عورت کوا ہے شو ہر سے بیزاری یا ہے پروائی کا اندیشہ ہوتو اس
باخبر ہے۔ اوراگر کمی عورت کوا ہے شو ہر سے بیزاری یا ہے پروائی کا اندیشہ ہوتو اس
باخبر ہے۔ اوراگر کمی عورت کوا ہے شو ہر سے بیزاری اور بھونہ تی بہتر ہے۔
بات بیل کوئی حرج نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی مجھونہ کر لیس اور بجھونہ تی بہتر ہے۔
طبیعتوں میں حرص رہی بھی ہوئی ہے اوراگر تم حسن سلوک کرد گے اورتقو کی اختیار کرد

اورتم پوراپورا عدل تو يو يول كدرميان كرى نبيل كتے ۔ اگر چرتم اس كوچا ہو بھى
تو يہ ندہوكہ بالكل ايك بى طرف جحك پروكد دوسرى كوبالكل معلقہ بنا كرر كاد داورا گرتم
اصلاح كرتے رہوك اور خدا ہے ڈرتے رہو گے تو خدا بخشے دالا اور مهربان ہے اور
اگروہ دونوں جدا ہوجا كيں گے تو اللہ ان عمل ہے ہرا يك كوائي و ضعت ہے نياز
كردے كا۔ اللہ يوى سائى ركھنے والا اور كيم ہے۔''

(تريرقر آن جلددوم ص: ١٩٨)

اوران آیات کنفیری حدیش فرماتے ہیں: "زر بحث: نوع آیات کو بھنے کے لئے آیات ۲-۱۱ (میچ آیت تمن اور چار ہے) مولانانے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ اس کومنافقین سے جوڑ ویا ہے۔ بلاشہمنافقین سے اعراض کی ہدایت اور دی گئی ہے جین اس کے بید معنے نہیں میں کدان سے بے رفی برقو۔ بلکداس کا مطلب مرف یہ ہے کدان کی شرارتوں کے جواب میں ان کے خلاف کوئی اقدام ابھی نہیں کرتا ہے بلكه وعظ ونفيحت اورول مين دهننے والے اندازے ان كوسمجمانا ب\_ جب آيت كا مطلب يہ بيت جوشلےمسلمان ان سے معاشرتی بائیکاٹ کیوں کریں مے ، کیا وہ خدا کے احکام کی خلاف ورزی كرين كا\_اصل بات يه ب كدجس زمان يس موره نماء تازل مورى بوه زماند جهادكا زماند ہے۔ سلمان مے نے نکل کردوسرے قبائل پر حفظ کریں محق اصولی طور پریہ ہدایت دی گئی کہ اگراس قبیلے پرجس پر حملہ ہور ہا ہان میں سے کوئی خض اپ آپ کو چھیائے ہوئے ہواورائے بھائیوں کو دیکھ کر السلام علیم کے تو اس کا جواب ان سے زیادہ بڑھ کرخوش اسلوبی سے دواور اپنی الفاظت ميس كالورية خيال كروكديدائي جان بجانے كے لئے السلام عليم كرد الب بتم لوگ بحى تو ا پناایان چھیائے ہوئے تھے یہاں تک کداللہ تعالی نے مدیند کی آزاد فضایس پنجایا۔السلام علیم كبني واليكومال غنيمت كاطع مين قل مت كرنا- بدبدايت يبال اصولى طور برد ، وي من اورآ ك علكرة يت ٩٨ من ال كالغيرى في - ال آيت كالرجمي :

"ا الل ایمان! جبتم الله کی راوشی جباد کے لئے نکلوتہ تحقیق کرلیا کرو۔ جو تم اسلام کرے تو اس سے بیمت کھوکہ تم موس نیس ہوا پی جان بچانے کے لئے سلام کرد ہو کیا تم و نوی زندگی کا سامان چاہے ہوتو اللہ کے زویک بہت سامال فیمت ہے۔ ای طرح تم اس سے پہلے تے لیکن الله تعالی نے تم پراپنا فضل فر بایا اور تم اس سے پہلے تے لیکن الله تعالی نے تم پراپنا فضل فر بایا اور تم اجرت کر کے مدینہ آگے تو سلام کرنے والے کے بارے میں بیدنہ وچوکہ آیا وہ تخلص مسلمان ہے یا پر فریب مکارے و شمن کی جاسوی کے پیش نظر سلام کرد ہا ہے۔ "(۱)

<sup>(</sup>۱) مولا ناجلیل احسن صاحب کی بیرائے وقتی اور نہایت فیتی ہے۔ ویسے مولا نامودودی اور مولانا آزاد کا تشریح سے مولا نااصلاتی کی تائید ہوتی ہے۔

(تدبرقرآن جلددوم ص: ١٦١) سلوک ، نه بیوی رہے ندمطلقہ۔' مولانا کابیر جمداور یتفیر بنور پر مے -انھوں نے جومفہوم مجما ہے اس کی بنیاداس بات برب كدو هايتلى كاعطف فيهن كاخمير مجرور برمانة بين اوراى برو المستضعفين اوران تسقوموا كوجىاى يرعطف قراردية بين سوال يدب كدالله يراس كاعطف كون نيس مانة راورمست ضعفين كاعطف يشاعى النساء بركيون نبيس مائة راكراس طرح عطف مانا جائے تو آیت کا ترجمہ ہوگا:

"لوگ آپ سے مورتوں کے بارے میں وضاحت جائے ہیں۔ آپ کہدد بیج کہ اللہ ان عورتوں کے بارے میں تہمیں وضاحت دے رہا ہے اور وہ آیتیں بھی اس کی وضاحت کررہی ہیں جوای سورہ میں تم کو پڑھ کرسٹائی جارہی ہیں جوان مورتوں كيتيمول كربار يم بي جن كامهم أنين نيس دينا عاجة اوران عنكاح كرنا عاہتے ہواور وہ آیتی بھی تمہارے سامنے وضاحت کرتی ہیں جو كزور بچوں كے بارے میں آئی ہیں اور وہ آئیتی بھی تمہارے سامنے وضاحت کرتی ہیں جن بن بتای كراتهانساف كرف كالكرديا كياب-"

یعنی وہ سب آیتیں تنہارے سامنے اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کد کروروں کے ساته شفقت، رحمت اورانصاف كامعامله بونا جإ ہے۔ اب اصل سوال جو تین بیں ان كا جواب ۱۲۸ تا ١٣٠١ مين ديا كيا ہے۔ پہلاسوال يہ بكر اكر كسى عورت كوائي شوہركى بورقى كاسامنا موتوكيا کرے؟ اس کا جواب بیددیا گیا کہ بیدونوں میاں بیوی آپس میں تھی نوعیت ہے سکے کریس-مثلاً عورت النع مهر ميں سے مجھ معاف كردے يا اپنے نان نفقه كے معيار كو كھناد ہے۔ طا ہر ب كه صلح الله تعالى كے نزو يك برحال ميں بہتر ہے۔ وہ چاہتا ہے كدونوں جوزندگی بحر كے عبد رفاقت میں بندھے ہوئے ہیں وہ بدستوراس عبد کو نبھاتے رہیں اور نفس انسانی میں '' ھے' ' کا مادہ رکھا حمیا ے، یعنی بر محض جا ہتا ہے کرزیادہ سے زیادہ ابناحق وصول کرے اور کم سے کم دوسر وال کاحق دے۔

رایک نظر پر ال بیجے - وہاں بتائ کی مصلحت اور میبود کے پہلو سے ان کی ماؤں ے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو اس کے ساتھ جاری قیداور ادائے مبراور عدل كى شرط كى موئى ب\_معلوم موتا بمبراورعدل دونول عى چيزول سے متعلق لوگوں کے اندرسوالات پیدا ہوئے۔مہرے متعلق بیکہ جن عورتوں سے نکاح انبی کے يتيم بچوں كى مسلحت سے كيا جائے أنسى مهراداكرنے كى يابندى ايك بعارى مشقت ہے جس کو اولیاء برداشت نبیں کر عیس مے۔ای طرح اگر عدل کامفہوم قلبی میلان اور فا برسلوك دونوں ميں كال مساوات بوريمي نامكن بــايك مخص في اي ايك پندیدہ یوی رکھتے ہوئے اگر ایک مورت سے صرف ای خیال سے تکاح کیا ہے کہ اس کے بیٹم بچوں کی تربیت اوران کے حقوق کی مگبداشت میں بولت ہوجائے توب كس طرح ممكن ہے كدوه اپني چيتى بيوى اوراس دومرى بيوى دونوں ميس يكسال محبت اور یکسال سلوک کر سے قرآن نے یہاں ان دونوں سوالوں کا جواب دیا ہے۔ پہلے موال كاجواب بدديا ہے كدا كرايك محض ايك مورت كوين دنيس كرتا تواس سے فكاح ي كيول كرے-اگر يندكر ك نكاح كرتا ہے تو پرميراواكرے ريكن ساتھ بى ياب مجى واضح فرمادى كهم ركامعالمه اصلة عورت كامعالمه بدوه اكرائي مصلحت كتحت ا الناشوير الاستجمونة كراتواس كاس كواختيار بادري بهتر ب- ويعمرد ك شايال بات يه ب كدوه دب موت كود بان كر بجائ احسان اورتقوى كى راه افتياركر فيدومر بوال كاجواب بيديا كهعدل مرادينيس بكقلبي ميلان اورظا ہری سلوک بالکل کانے کی تول کے برابر برابر ہو۔اس طرح عدل کوئی پوری نیک نین سے کرنا جاہے بھی تونہیں کرسکتا۔مطلوب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری سلوک ومعاملات میں روش ایسی رہے کدوونوں کے حقوق ادا ہوتے رہیں۔ بیند ہوکہ ایک بیوی بالکل معلقدین کے رہ جائے ۔ شامے دل کی محبت حاصل ہونہ ظاہر کا

## 444 >>>

سوره نساء آیت ۱۳۹،۱۳۸ "لا یحبّ الله ..... عفو أقديو أ" ان دونون آیتون کار جمد صاحب تدبر نے الفاظ ش بیہے:

"الله بدزبانی کو پہندنہیں کرتا گریے کہ کوئی مظلوم ہو، اللہ سننے والا اور جانے والا ہے۔ اگرتم نیکی کوظا ہر کرو کے بااس کو چھپاؤ کے باکسی برائی ہے درگز رکرو کے تو اللہ معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔" (تدبر قرآن جلد دوم ص: ۱۷۷) اوراس کی تفییر میں بیفرماتے ہیں:

"يمسلانون كواى طرح كى ايك تعبيه بي جس طرح كى تعبية يت ٨٩ يم كزر چی ہے۔جس طرح وہاں منافقین سے جب اعراض کا تھم ہوا تو ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ ہدایت کردی می کہ جو تہیں سلام کرے تم اس کے سلام کا جواب دواور مقصود اس ے بیتھا کدمبادا پر جوش مسلمان ان لوگوں سے سلام کلام بی بند کردیں جن پران کو منافقت كاشبهوجائے-اى طرح يهال اوپروالى آيت ميں منافقين كے لئے چونك في الدرك الأسفل من النار تك كالفاظ استعال بوع بي جس اس بات كا انديشة تفاكر مسلمان علانية خت الفاظ من منافقين كى برائيول كا اظهار واعلان شروع کردیں گے اس وجہ سے بیر ہدایت کردی می کہ تعیین اشخاص کے ساتھ برائی کا اظہارصرف مظلوم كے لئے جائز بودمروں كے لئے اللہ اس كو يندفيس فرماتا۔ يہ بات چونکہ جماعتی زعد کی کہاہے اہم سائل عل سے ہاس وجہ ساس کواچی طرح بجد لینا جاہے۔ جماعتی زندگی میں کسی گروہ کے اندرا کرکوئی ایک برائی بر پکڑ رہی ہویا پکوچکی ہوجو پوری جماعت کے لئے خطرہ بن عتی ہے تو اس کا تدارک ضروری ہوتا ہے اور اس تدارک کے لئے بیمی ضروری ہوتا ہے کداس برائی کی

ظاہر بالی صورت ہیں سلے نہیں ہو عتی۔ ہرایک کو پھونہ پھوا بارے کام لیزا ہوگا جب ہی سلے ممکن ہے۔ البتہ شوہروں سے اللہ تعالیٰ نے اپیل کی ہے کہ تم مردہ وجہیں احسان وتقویٰ کی روش اختیار کرنی جا ہے۔ دوسراسوال بیر پیدا ہوا کہ جب آیات ۴ ، ہم نازل ہو نی تو انھوں نے اس کا مطلب بیر بھوا کہ تمام حقوق ہیں سب بیو یوں کو کا نے کی تول جیسا معاملہ کرنا جا ہے اور یمکن نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کا مشاہ کیا ہے اس کے جواب میں فرمایا کہ عدل بین النساء کا مفہوم جو تمہارے و ہنوں میں تعالیٰ کا مشاہ کیا ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ عدل بین النساء کا مفہوم جو تمہارے و ہنوں میں ہو وہ تم کرنیس سکو کے۔ مطلب بیر ہے کہ جہاں تک حقوق کی ادا یکی کا سوال ہے اس میں تو عدل اور ہرایری کا کھا ظرکرنا ہوگا۔ البتہ قبلی میلان میں کا نے کی تول کی ہراہری مطلوب نہیں ہے۔ ایسانہ ہو اور ہرایری کا کھا قبلی مسلور حاصل اور شوہری کھیت حاصل ہونہ شوہری طافر ہری سلور حاصل ہونہ شوہری انگل معلقہ بنا کردگی جائے نہ اے نہ اے شوہری محبت حاصل ہونہ شوہری افراہری سلور حاصل ہونہ دوری دہ ہوں در مسلور حاصل ہونہ دوری در ہندہ دوری در ہندہ وہ مطلقہ۔

تیسراسوال بی پیدا ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے آیت ۳۵ میں میاں پوی کے شدید اختاا ف کا ذکر کرتے ہوئے اصلاح کی قدیر بتائی کہ پوی کے شیخ والوں اور شو ہر کے گھر والوں میں ہو و فی مقرر کے جا کیں۔ اگر وہ دونوں میاں بیوی اور شیخ تعلقات کو تھیک کرنے کا ادادہ کر لیں تو اللہ تعالی سے مقالی سے کہ اگر صلے نہ ہوئی تب کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی آبیتی تعالیٰ سے کہ اگر میں ہوئی تب کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی آبیتی بیاں پر خاموش ہیں۔ اس کا جواب بیاں بید دیا گیا کہ اگر بدشتی سے ملے نہ ہوئی تو دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوجا کیں۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہے بے نیاز کردے گا۔ ہرایک کو ساتھی مل جائے گا۔ ہرایک کو ساتھی سے جو جری کی جائے گئی ہوں کی بنیا والی بات پر ہے کہ ''ما یسلیٰ ''کاعطف اللہ پر ہے۔ اور ''مست صفین''کا'' یت اصلیٰ المنساء'' پر عطف ہے جو جری حالت میں ہے اور ای پر ان اور 'ود یہ سے مطلب بیہ کہ کہ اللہ بھی تہا دے سوالوں کی وضاحت کرتا ہے اور تو دیہ آبین نہر سے والوں کی وضاحت کرتا ہے اور تو دیہ آبین نہر سے والوں کی وضاحت کرتا ہے اور تو دیہ آبین نہر سے والوں کی وضاحت کرتا ہے اور تو دیہ آبین نہر سے والوں کی وضاحت کرتا ہے اور تو وروں کے ساتھ رحمت وشفقت والعاف کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور آگے ۱۳۵ تا ۱۳۰ میں وہ سوالات ہیں جو انجرے اور ان کے جوابات دیے گئے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) زمر ي اورام موكاني نام حكار كي اوميت وعامال بي يومولا عدوى في كار بي

كرفت فرمات " (قيرقرآن جلدووم ص: ١٨١٠٢٨١) مولانا کی تغیر کا یہ التاب آپ نے ملاحظ فرمایا۔اس لحاظ سے بیات پندیدہ ب ك چونكه مولانالقم آيات اورسياق وسباق كالحاظ كر كقفير كرتے بين اس لئے انھوں نے تو درست لکھا کہ ان دونوں آ بیوں کا تعلق منافقین ہے ہے کیونکہ اوپر سے منافقین بی کا ذکر چل رہا ہے۔ لیکن انھوں نے اس آیت کوایک دوسرے رخ پر ڈال دیا ہے جس سے ہمیں اتفاق میں ہے۔ آیت کا سیدهاساده مطلب بیدے کہ بیمنافقین چونکہ بری بات علانیے کہتے ہیں اس لئے بیاللہ کے نزدیک مبغوض بیں۔اور جب مبغوض بیں تو ان کی تمام ریشددوانیاں ناکای پر پنتے ہوں گی۔البنداہل ایمان جو خلص بیں خدا کے نزد یک مجبوب بیں وہی مظفر ومنصور ہوں گے۔ کیونکہ اللہ تعالی سے وعلیم ہے۔ دونوں کے کردارکو جانا ہے، دونوں کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، دوسنتا ہے، اس لئے منافقین کو لاز ماناكام بنائے كااور موسين كومظفر ومنصور بنائے كا۔اس آيت ميں الا منقطع ب-اور الا كے بعدآنے والا اسم يعنى من ظلم مبتدا بجس كى خرون ف ب قدر عبارت يهوكى"و لكن المظلومين محبوبون عند الله منصورون "ملانول كمظلوم ال لي كما كيا كياكان كواس سورہ میں منافقین کے خلاف کسی جوالی کاروائی سے روک دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آیت ٢٣ میں فرمایا کہ ان منافقوں کے دلوں میں کیا ہے۔ اللہ جائتا ہے تواے سلمانوں! تم ان سے درگز رکرو یعنی جوالی کارروائی ند کرنا، ان کووعظ وهیحت کرنا، ان سے الیکی بات کہنا جوان کے واول میں اثر کرنے

اب ہم ان کی بری باتو ں اور اس کے اعلانی اظہار کے دلاکل خود ای سورہ سے پیش کرتے ہیں:

[1] آیت سے میں فرمایا'' یہ لوگ اپنے مال کودین کی مہم میں نہیں لگاتے اور اہل ایمان کو

بخل کی تلقین کرتے ہیں کیا یہ بری بات نہیں ہے؟ اور کیا یمان الاعلان نہیں کہتے؟ کیا نہ جھ رو

[7] آیت ۲ ین فرمایا" ب فک تمباری عاعت کاندراے سلمانو! ایے اوگ

قباحت وشناعت اس كے نتائج بداوراس كے مرتكبين كے انجام كواچھى طرح واضح كرديا جائے تا کہ جماعت کے افراداس کے شرے محفوظ رہیں لیکن ساتھ ہی اس امر کوطوظ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ جماعت کے عام افراد عام صیغہ سے کمی ہوئی بات کو بجرد ا ہے اندازے، قیاس اور گمان کی بناپر معین اشخاص پر منطبق کرنانہ شروع کردیں اس ے نصرف ای بات کا اندیشے کہ بہت ہے بے گناہ اشخاص جمتوں کے ہدف بن جائیں کے بلکہ جماعت میں انتشار اور فساد پیدا ہوجانے کا خطرہ بھی ہے۔ یہاں منافقین سے متعلق جو باتیں بیان ہوئی ہیں ، دیکھ لیج بالکل عام صغے سے بیان ہوئی یں۔اور مقصودیے کہ جولوگ بیر کتیں کررہ ہیں وہ اگرائی اصلاح کرنا چاہیں تو اصلاح كرليس اوراكروه اصلاح نذكريس توكم ازكم مسلمان ايخ آپ كوان فتول ي محفوظ رکھیں۔اس عدتک یہ چیز ندصرف یہ کدفھیک ہے بلکہ جماعتی بقا کے لئے ناگزیر بيكن اگريكى چيزيد عكل اختياركر كيكداس كودليل بناكرعام افرادتين كماتھ ایک دوسرے کو ہدف مطاعن بنانا شروع کردیں کہتو منافق ہوتو کافر ہوگیا ہے۔اور فلال فسى السدوك الأمسفل كاسزاوار بونيورى جماعت مي ايك طوفان بريا موجائے گا۔اس فقتے کے سدباب کے لئے یہ ہدایت فرمادی می کداشخاص کے ساتھ برائی کا اظہار واعلان صرف اس محف کے لئے جائز ہے جس پر شخصاً ظلم ہوا ہے۔اس صورت میں ظلم اور ظالم اور مظلوم تیوں معین ہوں کے اور قانون اس کا مداوا کر سکے گا۔ جب تک پیشل ندہوبات عام صغے ہی ہے کہنی جائے جس طرح قرآن نے کہی ب-آل صرت الله كم ين بحى جب ال طرح ك كوكى براكى آتى تو آب بيد عام صغے بی سے اس پرلوگوں کو طامت فرماتے۔ آپ کاعام انداز کلام بیموتا "ما بال قوم يىفعلون كذا و كذا "(ان لوكون كوكيا بوكيا عجوا كطرة ككام كرت ہیں۔)البد جب کوئی متعین محض جرم کے ساتھ سامنے آتا تو اس پر قانون کے مطابق

بھی ہیں جو کار جہاد میں ستگام ہیں، جہاد میں نیس جانا جائے۔ اور ند صرف یہ کدست کار ہیں بلکد دوسروں کو بھی کار جہاد میں حصد لینے سے رو کتے ہیں اور ان کو کا بل بناتے ہیں۔ کیا یہ بری بات کو علی الاعلان کہنائیس ہے؟ آیت میں لیبط نسن استعمال ہوا ہے جو لازم اور متعدی دونوں ہے لیمن کا الد علان کہنائیں ہے؟ آیت میں لیبط نسن استعمال ہوا ہے جو لازم اور متعدی دونوں ہے لیمن کا اللہ مونا اور کا الل بنانا۔

["] آیت ۸۸ میں ان کا کرداریہ بیان ہوا ہے کہ اگر مسلمان خوشگوار حالات ہے بہرہ مند ہوتے ہیں تو اس کا رخ خدا کی طرف چھردیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہوا ہے۔ اور اگر کسی ناخوشگوار حال ہے مسلمان دوچار ہوتے ہیں تو اس کا رخ بیمنافقین نبی کی طرف چھردیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بیاس کی ہے تدبیر یوں کا نتیجہ ہے۔ سوال بیہ کہ یہ بری بات کو علی الاعلان کہنا نہیں ہے؟

["] آیت ۱۸ ش ان کا کردارید بیان ہوا ہے کہ نی کی مجلس ش جب یہ ہوتے ہیں آو سرایا اطاعت بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ جو پکھ تھم دیں گے ہم بسر وچشم بجالا کی گے۔ لین جب آپ کی مجلس سے بٹتے ہیں آو آپ کی بات کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اس آیت ش بھی موشین کوان کے خلاف جوالی کارروائی ہے روکا گیا ہے۔

[4] آیت ۸۵ ش ان کا کردارید بیان ہوا ہے کہ بدیری سفارش کرتے ہیں۔ بری سفارش کرتے ہیں۔ بری سفارش سے مراد جہاد کے خلاف کہنا اور کام کرنا۔ کیابدان کی شفاعت پر بری بات کوظی الاعلان کہنا نہیں ہے؟

[۲] آیت ۱۱۳ میں صاف صاف کہا گیا کہ بدلوگ انفاق سے روکتے ہیں بہ مظری تفین کرتے ہیں اورلوگوں کے درمیان تعلقات کوخراب کرتے ہیں۔ کیا یہ بری بات کاعلیٰ الاعلان کہنا نہیں ہے؟

فرض بید کہ خود سورہ نساء کی بیآئیش بتاتی جی کدید بری بات صرف اپنے داوں جی ہی نہیں چھپاتے تھے بلک علانیداس کا پروپیگنڈہ کرتے تھے۔اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جولوگ

بری بات علائیہ کہدر ہے ہیں اللہ کے فزدیک مبغوض ہیں۔ یہاں یہ بات یادر کھنے کہ بری بات ہے مراد ایک تو یہ ہے کہ نبی کے خلاف پر دیگینڈہ کرتے ہیں تا کہ نبی کی مجبوبیت اور ان کی اطاعت کا جذبہ موشین کے دلوں میں متزلزل ہوجائے، کمزور پڑجائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انصار و مہاجرین کو پھاڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ چاہتے تھے کہ بید دونوں آپس میں لڑ پڑیں تا کہ کاردین بربادہ وجائے۔

مولانااصلامی صاحب نے اس کا ترجمہ بدزبانی سے کیا ہے۔ یہ تعبیر قرآنی لفظ کی سیجے تعبیر میں میں اور ان کی میں میں اور ان کی میں میں اور ان کی میں اور ان کی مطلومیت کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کو اللہ نے ہائد ہودیا ہے۔

سیسب پھوان کی شرارتی سنتے ہیں کینان کے ظاف پھر ہیں کر سکتے۔ ای طرح موانا اصلاتی صاحب نے سمید عا علیما کارخ دوری طرف پھیردیا ہے۔ مالانکہ یہ موشین کے لئے بشارت ہے اور منافقین کے لئے تہدید ہے۔ اگلی آیت یعنی ۱۳۹ میں موشین مخلصین کو ہدایت کی جارت کی جارت کی جارت کی اظہار بھی کرو۔ ان شرارت جارتی ہے کہ تم اپنے دل میں ایتھے جذبات رکھوا در ایتھے جذبات کا اظہار بھی کرو۔ ان شرارت پندوں ہے درگذر کرتے رہو۔ کیونکہ جب اللہ تعالی نے باوجود قدرت کے ان منافقوں کو وجیل دے دکھی ہے دفوں کافودرگذر سے کام لو۔ اس آیت میں دونوں جگر او او کے معلی معلی ہے کھی دفوں کافودرگذر سے کام لو۔ اس آیت میں دونوں جگر او او کے معلی سلسلہ کلام ختم ہوا۔ آگ مال میں اوراسلام کے معلی ہے۔ یہاں پر آکر منافقین ہے تبارے میں بتایا گیا ہے کہ بیضدا کے زدیک بلحون ہیں اوراسلام کے مناف جو بچھ یہ کر رہے ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ یہاں پر سے بات نوٹ کیجئے کہ مولانا اصلای صاحب نے اس پورے سلسلہ کلام کو یہود و نصار کی ساتھ جوڑا ہے۔ یہ بی جے نصار کی صاحب نے اس پورے سلسلہ کلام کو یہود و نصار کی ساتھ جوڑا ہے۔ یہ بی جی نیس ہے۔ نصار کی صاحب نے اس پورے سلسلہ کلام کو یہود و نصار کی کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ بی خیس ہے۔ نصار کی صاحب نے اس پورے سلسلہ کلام کو یہود و نصار کی کی ساتھ جوڑا ہے۔ یہ جھے نیس ہے۔ نصار کی صاحب نے اس پورے سلسلہ کلام کو یہود و نصار کی کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ جھے نیس ہے۔ نصار کی صاحب نے اس پورے سلسلہ کلام کو یہود و نصار کی کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ جھے نیس ہے۔ نصار کی صاحب نے اس پورے سلسلہ کلام کو یہود و نصار کی کرتے ہور ہے۔ (۱)

(١) ان آیات کی تاویل می شاید مولا ناعدوی کی رائے منفرو ہولیکن اس میں وزن ہے، اس پرفور مونا جائے۔

آ چوں کو پیش کرتے ہیں جن میں ان کی رائے ہے ہم منفق نہیں ہو سکے۔ چنا نچرانھوں نے ما کدہ کی پہلی آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے:

"اے ایمان لانے والو! اپنے عہد و پیان پورے کرو تہارے لئے انعام کی تم کتام جو پائے طال تخبرائے ملے بجزان کے جن کا تھم تم کو پڑھ کرسایا جار ہاہے ، نہ جائز کرتے ہوئے شکارکو حالت احرام میں۔اللہ تھم دیتا ہے جو جا ہتا ہے۔'' (تدبر قرآن جلد دوم میں۔۱۲۲۲)

اس آبت میں بھیسمہ الانعام کالفظ آباہ۔ مولانا نے اس کا ترجمہ انعام کی شم کے تمام جو بائے کیا ہے اور تفییری حصر میں جو بچر قربایا ہے وہ آئیس کے لفظوں میں بیاج:

"احلّت لمس بھیسمہ الانعام " انعام کالفظام بی زبان میں بھیز، بکری، اونٹ، گائے اور تیل کے لئے معروف ہے۔ اس کی تقریح خود قرآن نے مورہ انعام کی آیا ہے ۱۳۳۱ میں فرمادی ہے۔ بھیسمہ کالفظ اس سے عام ہے۔ اس میں انعام کی آیا ہے ۱۳۳۱ میں فرمادی ہے۔ بھیسمہ کالفظ اس سے عام ہے۔ اس میں انعام کی فوع کے دوسر سے جو پائے بھی داخل ہیں۔ انعام کی طرف اس کی اضافت سے یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ اونٹ، گائے، بکری اور اس قبیل کے سارے ہی جو پائے خوام مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ اونٹ، گائے، بکری اور اس قبیل کے سارے ہی جو پائے خوام مطلب سے کہ وہ فی تبہارے لئے جائز تخبیرائے گئے۔ " میں وہ بھی ختم اور جو مطلب سے کہ وہ پابندیاں جوتم نے اپنے اوہام کی بنا پر عائد کی ہیں وہ بھی ختم اور جو بیکھیامچھوں کی روایات کی بنا پر تھیں وہ بھی کا لعدم۔ "

(تدرقرآن جلددوم ص:۲۲۳)

مولانانے بھیمہ الانعام کاجور جمدکیاہ اسےان کامطلب یہ کہ بھیز، بحری، ادنادرگائے کو میم کے دوسرے جانورمثلاً نیل گائے، برن بینگل گائیں، پاڑ ووغیرہ سب کا طلال ہونا یہاں داضح کیا گیا ہے۔ حالانکہ یمی لفظ تین مرتبہ سورہ حج میں دھرایا گیا ہے جہاں

#### **444 >>>**

مولانا اصلامی صاحب کے زدیک سورہ کا کدہ'' اس دور کی سورہ ہے جب مسلمان ایک سیارہ قوت بن چکے جیں۔ جبرت کے چھٹے ساتویں سال تک ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے(۱) کہ قریش متعدد زور آزمائیاں کر کے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے تھے اور یہود بھی اپنی در پردہ سازشوں کی تاکامیوں کے نہایت آئے تجربات کر کے ہمت ہار چکے تھے۔''
اپنی در پردہ سازشوں کی تاکامیوں کے نہایت آئے تجربات کر کے ہمت ہار چکے تھے۔''
(تدبرجلد دوم ص: ۲۳۳۲)

اس کا مطلب یہ ہوا کہ موالانا کے نزدیک یہ سورہ فتح کمہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔
مالا کلہ روایات اورخوداس سورہ کی اندروئی شہادت یہ ہے کہ ماکدہ شاہد شاہد ہیں آپ کے آخری نج
کے دوران نازل ہوئی ہے۔ بلکہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری سورہ عرفات کے
میدان میں اتری اورلوگوں کو سنائی گئی۔ (۲) یہ آخری احکامی تھیلی سورہ ہے جس کے بعد کوئی قانون
مازل جس ہوا۔ اس کے بعد جو بچھ نازل ہوا ہے اس میں آخرت کی یادد ہائی کی گئی ہے اورروز جزا

چونکہ مولانا اصلامی کے نزویک بیسورہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اس لئے انھوں نے ای لحاظ ہے آجوں کی تغیر کی ہے جس کے مونے آپ کے سامنے آئیں گے۔اب ہم ان

<sup>(</sup>۱) مولانا املای علما جن افتظ تظرمولانا مودودی کامی ب معرت الاسلم ایک روایت سال کا تروی ایسال ایک روایت سال کا تروی آن ایسال ایسال

لكن الروايت يراين و في تحت تقيد ك ب-ال كالفاظ يديس: "هذا حديث موضوع لا يحلّ لمسلم اعتقاده" رايضاً ي

r) شان زول كى ييشتر روايات مولانا غدوى فى تائيد بوتى بـ ملاحظه بوقع القدير ج دوم ص ٢٠

#### **<del>(</del>(**())))

موره ما كده آيت الميها الذين آمنوا لا تحلوا ..... شديد العقاب "الآيتكا ترجمان الفاظ على كيا كيا بي :

"اے ایمان والو! شعار الیمی کے بحرحتی نہ کیے جو ، ندمجتر م میمیوں کی ، نہ تر م میمیوں کی ، نہ تر م میمیوں کی ، نہ بیت اللہ کے عازیمن کی ، قربانیوں کی ، نہ بیت اللہ کے عازیمن کی ، جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طالب بن کر نکھتے ہیں اور جب تم عالت احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کرواور کمی توم کی دشمنی کہ اس نے تمہیں مجدحرام ، عالت احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کرواور کی توم کی دشمنی کہ اس نے تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم صدود سے تجاوز کرو ، تم نیکی اور تقوی میں تعاون کہ کرواور اللہ سے ڈرتے رہو ، اللہ بخت پاواش قعاون نہ کرواور اللہ سے ڈرتے رہو ، اللہ بخت پاواش والا ہے۔" (تدرقر آن جلدوم میں: ۲۲۳٬۲۲۲)

اس آیت پی آخیسن کالفظ آیا ہے جس سے مرادمولا نااصلای کے زویک وہ قریش فیرمسلم ہیں جنھوں نے اہل ایمان پرمجد حرام کا درواز ویند کررکھا تھا(۱) اور بجرت کے بعد توجی فیرمسلم ہیں جنھوں نے اہل ایمان پرمجد حرام کا درواز ویند کررکھا تھا(۱) اور بجرت کے بعد توجی کے لئے آئیں کے لئے مسلمان نہیں جا سکتے تھے۔ تو مولا نایہ کہنا چاہتے ہیں کہا گرقر یش فیرمسلم جج کے لئے آئیں تو ان کا راستہ مت روکنا۔ یہ بات بہت سے مفسرین نے لکھی ہے لیکن یہ قطعا میج نہیں ہے۔ کیا مشرک قریش لوگ خدا کی خوشنودی اور اس کا نصل حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں۔ اور کیا خدا کے نواز کی خوشنودی چو بات بن جاتی۔ نرد یک بیا کی خوشنودی چاہے والے قرار پاسکتے ہیں؟ اگریڈ کلراؤنہ ہوتا تو شاید بچھ بات بن جاتی۔

(۱) بيناد يل صرف مولانا اصلاى على فينيس اختيارى ب بكددوس عام منسرين في اى تاويل كو اختياركياب بركويتا ويل زياده موزول فين كتى دفح القدير بش ب أو فيسل ان سبب نزول هذه الآية أن السعشر كين كانوا يحجون و يعتمرون و يهدون فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم "
(فح القدر ح: ۲ ص ۲:) مولانا نے بیر جرنیس کیا ہے بلکہ آیت ۲۸ میں صرف چو پایوں سے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ پھر آیت

۱۹ میں بھی صرف چو پائے کا لفظ لکھا ہے۔ سوال بیہ ہے کہ سورہ کا کدہ ، سورہ کج ، دونوں سورتوں میں

میں ہے۔ الانعمام کے الفاظ آئے بیل آؤ جو ترجمہ سورہ کج میں کیا ہے وہی بنہاں بھی کرنا چاہئے۔ یہ

قرآئی ترجمہ جے نہیں ہے کہ ''چو پایوں کی قتم کے تمام جانور حلال قرار دیے مجھے ہیں۔'' یہاں معلوم

نہیں کیوں جربی کے اسلوب پران کی نظر نہیں گئی کہ عام کی اضافت خاص کی طرف ہوتی ہے تو خاص

نہیں کیوں جربی کے اسلوب پران کی نظر نہیں گئی کہ عام کی اضافت خاص کی طرف ہوتی ہے تو خاص

نی جراد ہوتا ہے۔ (۱) اس کا ترجمہ یہ ہوگا :

"اورتہارے لئے اے اہلِ ایمان طال کے محقے تمام چو پائے یعنی تمام مو بی ۔"(۲)
اور مو بیٹی کا اطلاق بھیز، بکری، گائے اور اونٹ پر بی کیا جاتا ہے۔ اگر مولانا کے سورة
ما کدہ والے مغہوم کو لے کرسورۃ کے کی آیتوں پر منطبق کریں تو مغہوم سے ہوگا کدان چار جاتوروں کے
علاوہ شل گائے، ہران وغیرہ چو پایوں کی بھی قربانی کی جاسکتی ہے کیونکہ سورۃ کے بیں قربانی بی کا ذکر

(۱) اوراس اضافت کا تام اضافت بیانیه به جیما کدام شوکانی نے اس کی وضاحت کی ہے۔ لکھتے ہیں "
اعدی تعصیص الانعام بالابل و البقو و العدم تکون الاضافة بیانیه " (فق القدین الاصافة بیانیه " (فق القدین الاصافة بیانیه " (فق القدین الاصافة بیانیه " (۲) مولانا فی البند نے سورہ اکرہ آئے۔ تبر ۱۷ کا ترجمہ اکا ترجمہ الاجمہ کی ترجمہ موف " یہ پایول" سے کیا ہے۔

آئے۔ نبر ۱۸ یمی کیا ہے۔ البت سورة الی آ ہے ۱۳ میں کھید فا نعام کا ترجمہ مرف" یہ پایول" سے کیا ہے۔

مولانا مودودی نے سورہ ماکرہ آ ہے۔ نبر اکا ترجمہ وہ کی گیا ہے جومولانا اصلاحی نے کیا ہے۔ ترجمہ تنہی القرآن سے ہے" مولی کی تم کے سب جانور" البت دومری دونوں بھیوں پرمولانا مودودی کا ترجمہ عرفی ہو جمہ سورہ کی شاہ جمہ القادر صاحب کا ترجمہ سورہ ماکرہ آ ہے۔ نبر ۱۳ میں مرف " یہ پایول" سے کرتے ہیں۔

آ ہے۔ نبر ۱۸ میں می ہو البت آ ہے۔ نبر ۱۳ میں مرف" یہ پایول" سے کرتے ہیں۔

ای طرح صاحب ترجمان القرآن نے سورہ ماکرہ میں " بھیمة فا نعام " کا ترجمہ" مولی جانور" سے کیا ہے۔ اورسورة الی شی دونوں بھر" ہونور" سے کیا ہے۔ الی علم اس برخور فرز ما کیں۔

اورسورة الی میں دونوں بھر" ہونور" سے کیا ہے۔ الی علم اس برخور فرز ما کیں۔

اورسورة الی میں دونوں بھر" ہونور" سے کیا ہے۔ الی علم اس برخور فرز ما کیں۔

اورسورة الی میں دونوں بھر" ہونور" سے کیا ہے۔ الی علم اس برخور فرز ما کیں۔

خدانے اپنے بینمبر مطابقہ کے واسطے ہے تم سے لیا ہے اور تم نے بینجبر کے سامنے
سمعنا و اطعنا کہ کراس بیٹان کی ذمدداری اٹھائی ہے۔ خدانے تہارے لئے دنیا
و آخرے کی کامرانیوں کے جودعد نے فرمائے ہیں دہ ای بیٹان پر مخصر ہیں۔ اگر تم نے
اس کوتو ڈاتو اس کی سز ابوی ہی خت ہے۔ اس لئے اللہ ہے ڈرتے رہواور یہ بات یا د
رکھوکہ خدادلوں کے بحیدوں ہے بھی واقف ہے۔ " (تدبر جلددوم می ۱۳۳۳)
گذارش یہے کہ آیت میں واقب کا لفظ آیا ہے جس کا ترجمہ موالا نانے عہد لینے سے کیا

گذارش بہے کہ آیت میں واقع کالفظ آیا ہے بس کا ترجمہ مولانا نے عہد یہنے ہے کیا
ہے۔ جو بالکل ہی غلط ہے۔ کسی بھی لغت کی کتاب میں نہیں آئے ہیں۔ اس کا سیح ترجمہ "عبد
کرنے" کے ہیں۔ اور بیٹاتی سے مراد وہ بیٹاتی نہیں ہے جو سلمانوں سے اللہ نے لیا بلکہ جب
سلمانوں نے سمعنا و اطعنا گاعبد لیا تو اللہ نے ان سے یہ معاہدہ کیا کہ جب تک تم اپ عہد پ
قائم رہو کے ہیں تمہارا عامی و مددگا در بول گا۔ تمہارے وحمن تمہارا کھے بگا زمیں کیس کے خوض
بیٹات سے مراد خدا کا عہد ہے نہ کہ سلمانوں کا مسلمانوں کا عہدتو یہاں نہ کوری ہے۔ ٹھیک ترجمہ

"اے سلمانو! اللہ فقم پراخمانات کے بیں اورسب سے برااحمان شریعت کی فیت کی فیت ہے۔ تم اس احمان کو یاور کھنا اور خدا فی تم سے وعدہ کیا ہے اسے بھی یاد رکھنا در خدا نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ اس وقت کیا جبتم نے مسلمعنا و اطعنا کاعبد کیا۔" (۱)

**444 >>>** 

سوره ما کده آیت ۱۳ ''و قبالت الیهود ...... لا بح<mark>ب المفس</mark>دین'' اکر آیت کا ترجمه تدبریس بیکیا گیا ہے: غرض قرآن یہ ہرگزشلیم ہیں کرتا کہ یہ اللہ کفشل اور اس کی خوشنودی کے لئے تج کرتے تھے۔ سی مطلب اس آیت کا یہ ب کداے ہجرت کرنے والے سلمانوا جب مکہ فتح ہو چکا تو قریش مسلمان اگر جج کے لئے آئیں تو یہ سوچ کر کہ انھوں نے ہم پر مجد حرام کا دروازہ ہند کیا تھا اور اللہ کے گھر کی زیارت سے محروم کر دکھا تھا تو یہ پر انا داغ انجر نہ آئے اور ان کے خلاف کسی طرح کی تعدی نہیں کرنی ہے اور نہ ان کے قربانی کے جانوروں کی بے حرمتی کرنی ہے کیونکہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، تہمارے بھائی بن چکے ہیں۔ اب ماضی کی تم کوشیوں کو اپنے ذہنوں میں مت انجر نے دینا۔ عاصل کلام یہ ہے کہ یہاں شرک قربیش کے جے کے لئے آنے کا کہیں ذکر نہیں ہے کیونکہ یہ سے فون کہ اللہ جلہ حالیہ اس کا اکر کرتا ہے۔

#### 444 >>>

سوره ما كده آيت ك "و الذكروا نعمة الله ..... بذات الصدور " ال آيت كاتر جمد صاحب تدير في بيكيا ب:

"اورائ او پراللہ کے فعنل کو اور اس کے اس بیٹات کو یا در کھوجواس نے تم ہے لیا جب کہ تم نے اقرار کیا کہ ہم نے ہاٹا اور اطاعت کی اور اللہ سے ڈرتے رہوں پیٹک اللہ سینوں کے بعیدوں سے بھی ہاخبر ہے۔" (تدبر قرآن جلدووم ص: ۲۲۰) اور اس کی تغییر صاحب تدبریوں فرماتے ہیں:

"اب بیاس اتمام نعت کاحق بتایا ہے کہ اللہ نے اپنی آخری اور کالل شریعت تم پر
نازل کر کے جوفضل و انعام فرمایا ہے اور تم کو جوعزت وسر فرازی بخش ہے، یہود ک
طرح اس کو بعول نہ جانا بلکہ اس کو بمیشہ یا در کھنا۔ یا در کھنا اپنے حقیق مفہوم میں ہے۔
یعنی ظاہر او باطنا ہر پہلو ہے اس کاحق ادا کرنا۔ اس کے بعد اس کی ذمہ داری کی نوعیت
واضح فرمادی کہ دیے تہمارے رب کے درمیان ایک مضبوط بیٹات کی حیثیت رکھتی ہے جو

<sup>(</sup>۱) مولا نامود ودی کے ترجمہ ہے مولا تا اصلاحی کی تائید ہوتی ہے البیتہ مولا ناتھا نوی نے وہ ترجمہ کیا ہے جو مولا نائد دی نے کیا ہے۔

"اور يبود كت بيل كه خداك باته بنده بوع بيل- باته ال ك بنده جائیں اوران کی اس بات کے سبب سے ان پرلعث ہو بلک اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔وہ خرج کرتا ہے جیسے جاہتا ہے۔ان میں سے بہتوں کی سر مثی اوران کے كفركوده چيز برهارى ب جوتير دب كى طرف ساتارى مى بادرىم نان كاندروشنى اوركيد قيامت تك كے لئے وال ديا ہے۔ جب جب يالوائى كى كوئى آگ بحری کی الله اس کو بچھا دے گا۔ بیاز مین میں فساد بریا کرنے میں سرگرم میں اور الله فسادیر پاکرنے والوں کو پہندئیں کرتا ہے۔ "( تدبرقر آن جلددوم ص ۱۳۱۳) ادراس کی تشری ای رہے کے لحاظ سے انھوں نے کی ہے جو بہت لی ہے۔ قرآن کے طلبا گراسے پر صناح میں قو ۳۲۷،۳۲۱ پر پر صلی مولانا نے آیت کے پہلے جملے کا مغہوم یہ بتایا ب كدالله كم باته بندهم وف كا مطلب يه ب كدالله ميال غريب مورب بين اوراس كوآل عران كا آيت ان الله فقير و نحن اغنياء (الشفقيرباوريم ايرين) پر مطبق كياب-جارے نزویک اس فکوے کا مطلب میٹیس ہے بلکداس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے لئے بخیل ب، مرف المارے اوپراس کے رحم و کرم کی بارش مور بی ہے۔ ہدایت و نبوت وہ کی اور کوئیس دے گا-مطلب سے کہ بن اساعیل میں جو بی آیا ہوہ بالکل جمونا نی ہے۔ نبوت اور کا ب صرف مارے اندریائی جائے گی۔دوسروں کے لئے اللہ کا ہاتھ بند ہمرف مادے لئے کھلا ہوا ہے۔ اس تاویل کا ماننا صرف اس لئے ضروری ہے کہ آیت کے دوسرے جملے ای تاویل پرمنطبق ہوئے

مولاناف مولاناف معلت أيديهم و لعنوا بها قالوا ملكوجملهانثائيه بنادياب-مالانكه به مولاناف مولاناف معلب بيب كمالله كالمحدوم ول كلي بنويس بهاوزيودات اس عقيد معلب بيب كمالله كالمحدوم ول كلي بنويس بوتا كي وجد عداك زديك ملعون بيل آه و ليزيدن والاكلوامولاناكى تاويل بمنطبق نبيل بوتا

ہیں اور تغیر کابیا ہم اصول ہے کہ آیت کا ہر جز ایک دوسرے ہے ہم آ ہنگ ہوتا ہے اور ای لحاظ ہے

ان كاتفيرك جاني جائي -

ے۔ آیت کا منتا ہے ہے کہ سے بالکل غلط ہے کہ خدا کی ہدایت ورحمت ، رسالت و نبوت صرف حمہارے دائرے میں مخصر ہے بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھے ہوئے ہیں۔ جیسے چاہتا ہے دیتا ہے ، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے ، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے ، جس کو اس نے چاہدا ہے ۔ چیلے تم کو دیا تھا تم خائن اور ہے ایمان ٹابت ہوئے اس لئے اللہ نے یہ فعت اسامیلی عربوں کو دے دی۔ عربوں پر قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے تہاری آئش حد بحزک آئمی ہے اور تم بھیشہ جنگ کی آگ بحز کا تے دہتے ہو لیکن جس طرح اللہ نے تہاری پہلی بحز کا نی بوئی ہوئی آگ کو بجھایا ای طرح تنہاری برسمی وکوشش ناکا می پر شتے ہوگ ۔ (۱) ہے تہاری پہلی بحز کا نے دہ بحد بیش کی ہے۔ (۱)

#### **444 >>>**

سوره ما كده آيت ۷۹،۷۸ "لعن اللاين كفروا ...... ما كانوا يفعلون أ ان دوآيول كاتر جمية برش بيركيا كمياسية

"بنی اسرائیل میں ہے جضوں نے کفر کیاان پر داؤداور میں بن مریم کی زبان ہے العنت ہوئی یہ اس وجہ ہے کہ انھوں نے نافر مائی کی اور حدہ آ کے بڑھ جایا کرتے تھے، جس برائی کوافقیار کر لیتے اس ہے بازندآتے۔ نہایت ہی بری بات تھی جو یہ کرتے تھے۔" (تربرقرآن جلددوم ص: ۳۳۳)

<sup>(</sup>۱) مولانا ندوی کی بیتاویل ان کی مجری بعیرت کی آئیددار باور بیان کلام سے مربوط بھی۔البتہ جمبور مضرین نے اس آیت کی جوتشری کی ہے اس سے صاحب قدیم کی تاثید ہوتی ہے۔ (۲) اشاره صاحب ترجمان القرآن مولانا آزاد کی طرف ہے۔

مولانان نوی کارجم "مشامده کران" علیاب ای میل و کوئی شبیس کداس ے معنی ' د کھانے'' کے بھی آتے ہیں اور 'نتانے'' کے بھی آتے ہیں۔ چنا نچے سورہ انساء آیت ۱۰۵ میں بتائے بی معنی میں آیا ہے جس کامفہوم مولا نااصلاحی نے رہنمائی کرنا بتایا ہے کیونکہ بہاں وكهانے اورمشاہدہ كرانے كے معنى بنتے بى نہيں۔ جب دوسر مے معنى بنتے بيں تو دكھانے اورمشاہدہ کرانے کی کیا ضرورت ہے۔ مولا نانے ان دونوں کے تغییری جے میں بوی کمی تقریر کی ہے اور ب تقرير مشابده كران بين ب- اگركوئى يوسناج بوتدبردوم صفيه ١٨١٣ مرده في ١٨١٨ مرده ايل توضیات پیش کے دیے ہیں جونوی کے معنی بتائے اور سمجمانے پہنی ہے۔

آیت مع من اصناماً کالفظ آیا ہے سنسم کی جع ہے جس کا ترجمہ بت اور مورت ے کرتے ہیں۔ بت اے کہتے ہیں جے انسانوں نے بنایا ہو، تر اشاہو، وہ خود خالق نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کی بنائی ہوئی محلوق ہوتا ہے، نیزجس کے اندرجان نہیں ہوتی، جوحیات محروم ہوتا ہے، جرنطق ( مویانی ) اورعلم وقدرت سے عمر عاری ہوتا ہے۔ ابراہیم علیدالسلام بیکہنا جائے ہیں کہ بید برى بدائش ادرانسانىت كى توجى بكرانسان إنى بنائى موئى مخلوق كوا بناالله بنائے ، جوزندگى سے مرانی ہے علم اور قدرت سے عاری ہو۔الہ تو وہی ہوسکتا ہے جو خالق ہو جلوق ندہو، جو زندہ ہواور زندگی بخش ہو،جو ہمد کیرعلم اور ہمد کیرقد رت رکھتا ہو۔اس کے بعد آیت ۵ کا آتی ہے جس کا پہلا لفظ و كدالك بج بس كارجد"إى طرح" كياجاتا ب حالانكداس كالمجيح رجمة" أى طرح" ب- ا اس سے اشارہ ہے ان دلائل کی طرف جو آیت م عیں ابراہیم علیہ السلام نے یہاں مختر مرجامع انداز میں بت پرتی کے خلاف پیش کی اور جس کی پھی تعصیل سورہ مریم آیات ۲۵۳ میں پیش کی گئ ے اور جس کی کچھوڑی می تفصیل او پر ہم نے دی ہے۔ انہی دلاک کی طرف بیال افلاک ، سے اشارہ کیا گیا ہے۔ کہنا ہے کہ جس طرح ہم نے ابراہیم علیدالسلام کوبت پری کے دلائل سمجائے ای طرح ہم اٹھیں تو حید کے دلائل سمجاتے رہے،ہم اٹھیں بتائے رہے کہ پوری کا نات پرصرف جارااقتدارقائم ہے، زمین اورآ سانول پر صرف ہاری حکومت ہے، صرف ہم حکمرال اور متعرف ع

اس لفظ کے معنے رکنے کے بھی ہیں اور ایک دوسرے کورو کئے کے بھی مولانانے لازم معنے کوسانے ر کھ کر ترجمہ کیا ہے اور بدافت کے لحاظ سے غلط نیس ہے۔ لیکن آیت ۷۸ میں بید بات کہدوی گئی کہ انھوں نے نافر مانی کی اور نافر مانی میں ہی ہو ھتے چلے محے تو اس کے بعد پھر سے کہنا کہ وہ برائیوں ہے باز میں آتے تھے، غیر ضروری ہوجاتا ہے۔ یہ بات تو آیت ۷۸ میں کہددی کئی تھی۔ اس لئے مارے خیال میں آیت 2 میں جو کھے کہا گیا ہے وہ سے کدان کے یہال نیکیوں کا علم دینے اور برائیوں سے روکنے کا نظام بالکل معطل ہوگیا تھا جیسا کہ صدیث میں آیا ہے کہ نیک لوگ ان کو برائيول سے نيس رو كتے تصاوران سے ميل جول ركھتے تھے ،ان كے ساتھ بيھ كركھاتے پيتے تھے۔ اس كانتيجه بيهوا كه بيلوگ بهى نافر مانول كى طرح موصحة بيشترايل تفيرني "لا يست اهدون "كا رجمديك كياب كدده ايك دوسر بورائيال كرنے رئيس أو كتے تھے۔(١)

### (سورهٔ أنعام كى متعلقه آيتي)

سورة أنعام آيت ٢٨- ٥٥ " و اذ قال ابراهيم من الموقنين ''كا

"اور یاد کرو جب ابرائیم نے اپنے باب آزرے کہا، کیاتم بتول کومعبود بنائے میشی بود می او تم کواورتهاری قوم کو کلی بولی گران مین دیدر با بون اورای طرح بم ابراهیم کوآسانوں اورزمین میں ملکوت البی کا مشاہدہ کرائے تھے تا کہ وہ اپنی قوم پر جت قائم كرے اور كاملين يقين من سے بنے " (تد برجلد دوم ص: ٣٦٢)

(١) جيها كيام يمكاني لكيخ جي: "و السمعنى أنهم كانوا لا ينهون العاصى عن معاودة معصة قد فعلها أو تهيأ لفعلها " مَسْكَمَالُ كرمزيدار الراد فريات بين " و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر من أهم القواعد الإسلامية و أجل الفرائض الشوعية "\_ ( فق القديري ٢٠ ص ٢٢)

کوجونونے ہمارے لئے تھیرائی۔ فرمائے گا تہارا ٹھکا نا اب جہنم ہے بیشے کے لئے اس میں رہوگر جواللہ چاہے۔ بے شک تیرارب سکیم ویلیم ہے۔'' (تدیردوم ص: ۵۲۸)

اس آیت پیس "بعض" کا لفظ دومرتبه استمال ہوا ہے۔ بعض کا لفظ اگر چہم ہے لیکن عربی کام میں آگر یہ مہم نہیں رہتا بلکہ معلوم ہوجاتا ہے کہ اِس "فیض " ہے کون مراد ہے اور اُس "بعض" نے کون مراد ہے اور اُس "بعض " سے کون مراد ہے ایسانی یہاں پر بھی ہے۔ "بسعب حسنست" ہے مراد جتات ہیں اور "بیت میں اور حیات ہیں اور تبدیل کا بنا یا اان کو معبود گردانا۔ جب یہ عابد بن اور معبود بن محشر میں خداکی عدالت میں پنجس کے اور جنوں پر فرد جرم عائد ہوگی اور عائدال عابد بن اور معبود بن محشر میں خداکی عدالت میں پنجس کے اور جنوں پر فرد جرم عائد ہوگی اور عائدال علی سے ابنی پوچا کردائی ، خوب ہم سے نذر و میں ان جنوں نے ہم کوخوب ہے وقوف بنایا ،خوب ہم سے اپنی پوچا کردائی ،خوب ہم سے نذر و قربانی وصول کی۔ لبذا ہمیں معاف فربادے اور ان گراہ اور گراہ کرنے والے جنوں کو دیری سزا دے۔ یہ بات واقعہ اور حال کے مطابق نیس ہے کہ یہ لوگ یہ کہ دے ہیں کہ اے دب ہم میں ہر ایک نے دوسرے کوخوب استعال کیا ، ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا اور اٹھوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا ور اٹھوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا ور اٹھوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا۔ یہ بات محشر میں خداکی عدالت میں شاٹھوں نے کہی ہے نہ کہ سکتے ہیں۔

مولانات الا أن بشاء الله"كاترجديون كياب

" فرمائے گاتمہارا شمکانااب جہنم ہے بمیشہ کے لئے اس میں رہوگر جواللہ جاہے۔"

" مگر جواللہ جا ہے" ہے بیشہ پیدا ہوتا ہے کہ کی وقت پیکا فروشرک اوگ جہنم ہے نکال اللہ جا کی ۔
لئے جا کیں گے اور جہنم کی آگ بجھا دی جائے گی۔ بیشہاس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ عام طور سے گا

یں اور بید دائل آھیں بتارے ہے تا کہ وہ اپنی شرک قوم پر اتمام جبت کریں اور تا کہ خود ان کے
بیتین میں اضافہ ہو، قاعدے کی بات ہے کہ دائی تو حید جتنی دفعہ تو حید کے دائل اوگوں کے سامنے
ہیں کرے گا آتا ہی اس کے اپنے بقین میں اضافہ ہوگا۔ عربی خواں حضرات بیعربی عبارت ما حظہ
فرما میں تاکہ مزید انشراح حاصل ہو ''و کسما کسنا نسری ابو اھینے ذلائل إبطال الاصنام
محدلک کسنا نویہ دلائل ملکوت السّماوات و الارض لیُتم الحدمة علی قومه و
لیسوداد یسفیدنا ''اس کے بعدی آیتوں میں کلد انہوں کے آسانی معبودوں کی انویت واضح کی گئ

اوپہم نے جو بچھ کہا ہے اس سے یہ بات واضح ہوئی کدیباں پرابراہی معراج اور مشاہدہ کی بات نیس بیان ہورہ کی کہ بیان منافعہ کا بیان مشاہدہ کی بات نیس بیان ہورہی ہے بلکہ منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد خدا کی رہنمائی کا بیان ہے۔

یہاں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنے بندے اہراہیم علیہ السلام کو تو حید کے دالاک مجماعت کا کہ اپنی کلد انی قوم پراتمام جمت کریں۔

یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کدان آجوں (۲۵-۵۵) کا تعلق نیوت ہے پہلے دور تظریم نہیں ہے۔

444 999

مورہانعام آیت ۱۲۸ ''و یوم پحشرہم ...... حکیم علیم'' کاتر بر مولانائے بیکیاہے:

"اوراس دن کارهای کردجس دن ده ان سب کواکشا کرے گا، کہا ہے۔ جنوں کے گردہ تم نے توانسانوں میں ان کے ساتھی کہیں کے گردہ تم نے توانسانوں میں سے بہتوں کواپٹالیا اور انسانوں میں ان کے ساتھی کہیں گا ہے اس میں کے اے ہمارے درسرے کواستعمال کیا اور ہم پہنچے گئے اپنی اس مدت

مولانانے اس جملہ کے تغییری حصد میں جو پکھ کہا ہے اس قدر دوم صفحہ ۵۳ پر ملاحظہ فرما کیں۔انھوں نے اس کوآیات مشابہات میں داخل کیا ہے جو ہماری بجھ میں نہیں آیا۔

#### 444 >>>

سورہ أنعام آيت ٣٦١ "و جعلوا لله مما .... ساء ما يحكمون "كاتر جمه ير هين الله ما يحكمون "كاتر جمه ير هين الله كائيك حصد مقرركيا من خدانے جو يون الله كائيك حصد مقرركيا كي ليك بين كتي بين الله كائي محالات مادر يد حصد الله كائي بين كي بين كي بين كي بين كي بين الله كائي بين الله كائي بين الله كائي بين بين محالات مركاء كائي وه الله كوئيس بي سكتا اور جو حصد الله كا موتا موان كر كاء كوئي مكتا بين برافيمله بي جو بيد كرتے بين -"

اورترجمه میں شانِ نزول کی ایک روایت کوآیت کی تغییر قرار دیتے ہوئے ترجمه میں دونیں پہنچ سکتا''اور'' پہنچ سکتا'' اور'' پہنچ سکتا'' کا کہ میں پہنچ سکتا'' اور'' پہنچ سکتا'' کا کہیں پہنچ سکتا'' کا کہیں پہنچ بیں ہے۔ جس شانِ نزولی روایت کواپنے ترجمہ وتغییر کی بنیاد قرار دیا ہے وہ انہی کے الفاظ میں سہن

"الركوئى مجورى ميش آجائے تو خدا كا حصرتو ان كے بتوں كى طرف ختل ہوسكا تفالين عجال نيس تقى كہ بتوں كا حصر كى حال ميں خدا كى طرف خقل ہو سكے ......اگر الفاق ہے كى بت كے نام كى بحرى مركئ يا چورى ہوگئ يا اس كے نام كا غلہ چو ہے كھا گئ تو اس كى خلافى لاز ما خدا كے حصد ہے كردى جاتى اور اگر اس تم كى كوئى آفت خدا كے نام پر نكا لے ہوئے حصد پر آجاتى تو يمكن نہ تھا كداس كى خلافى معبودوں كے جصے كے مال ہے كرنے كى جرأت كريں۔" (تد بردوم ص: ١٥٥٥) جرانى كى بات يہ ہے كہ مولا تانے اپنى تغيركى بنياد "براوراست خور" كو ترارديا ہے۔ اس کور جرخوی قواعد کوسا سے رکھ کرنہیں کیا جاتا ،ہم اے سے پہلے نظرات ہیں کی جگہ کھے ہیں کہ بیدالا منقطعہ ہے جس کا ترجمہ ' لیکن' اور''البتہ' سے کیا جاتا ہے۔اس کے بعد آنے والا اسم لفظ منصوب ہوتا ہے اور کلا مرفوع ہوتا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے اور خبر بالعوم حذف ہوتی ہے اور بھی خرکور ہوتی ہے مثلاً سورہ تین میں خرکور ہے اور سورہ عصر میں خبر غائب ہے جو قرید ہے متعین ہوجاتی ہے۔ دوسری بات یہ کدالا سے پہلے ایک پوراجملہ حذف ہوتا ہے اسے کھول و بیجے تو ترجمہ یہ بنتا ہے ۔ دوسری بات یہ کدالا سے پہلے ایک پوراجملہ حذف ہوتا ہے اسے کھول و بیجے تو ترجمہ یہ بنتا ہے ۔ دوسری بات یہ کدالا سے پہلے ایک پوراجملہ حذف ہوتا ہے اسے کھول و بیجے تو ترجمہ یہ بنتا ہے ۔ دوسری بات یہ کہ تھیں جلے گی اور اللہ کی مشیعت میں ہیں میں دون خ میں رہنا ہے مشیعت میں ہیں ہیں ہیں میں رہنا ہے تھی اور اللہ کی مشیعت میں ہیں ہمیشہ دون خ میں رہنا ہے مرف اللہ کی مشیعت میں ہے کہ تھیں ہمیشہ دون خ میں رہنا

قرآن مجید میں الا ماشاء الله ہویاالا آن بشاء الله ہویا ہے کہ مخمون کوروآ تھ بناتا ہے، اے مزید پختہ اور مؤکد کرتا ہے۔ سورہ ہورآ یت ۱۹ اور ۱۹ اور ۱۹ میں بھی جملہ آیا ہے۔ دونوں جگہ مطلب یہ ہے کہ دشمنان دعوت ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کے بارے میں کی کی مشیعت نہیں چلگی مرف خدا کی مشیعت ہی چلگی اور اس کی مشیعت ہی ہے جو بیان ہوئی کہ تہمیں ہمیشہ کے جانا ہوگا ، کوئی تہمیں وہاں ہے نکال نہ سے گا۔ ای طرح اہلی ایمان کے بارے میں کسی کی مشیعت نہیں چلگی کہ کوئی تہمیں وہاں ہے نکال نہ سے گا۔ ای طرح اہلی ایمان کے بارے میں کسی کی مشیعت نہیں چلگی کہ کوئی آمیس عطائے ربانی ۔ جنت ۔ ہے محروم کردے۔ ای طرح حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں (اعراف آیت ۸۹) کہ ہم ہمایت کے طالب ہیں، خدا پر ایمان لائے ہیں۔ پھر کی کوئر کمکن ہے کہ ہم تہماری ملت مشرکہ میں آشائل ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں 'الا آن بیٹ الله ربنا ''مطلب یہ کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جوتو حیدے ہمیں ہنا کر ہمیاری گذری ملت میں نافذ ہوگی اور وہ خوب جانا تہراری گذری ملت میں بنا فرق ہوگی اور وہ خوب جانا ہماری گذری ملت میں بیاری گذری ملت میں بیاری گھیست می نافذ ہوگی اور وہ خوب جانا ہماری گذری ملت میں بیاری گوئی ہوں جو کہ کا اس بھی ہوایت کے بیا ہے ہیں۔ پھروہ ہمیں صلالت کے گذریل کوں چھیکے گا؟

بالا مقطعه وای عجم كے بارے يس علم تغيريوں كہتے ہيں هذا استشاء من

اعم الأحوال-

نبیں ہوتا۔ فسما کان لشر کاتھم فلا یصل الی الله (و هذا ظاهر) و ما کان لله فهو یصل الی شرکاتھم و لم یاذن لهم به ) قلاصریک فداتک وی مل یاذن لهم به ) قلاصریک فداتک وی مل پنجا ہے مشروط کیا ہو، جس کرنے کی اس کی طرف سے اجازت لی ہو فیر خدا کی تخلیل وی می خداکی نظر میں غیر مقبول ہے ہم دود ہے۔ (۱)

## سوره أعراف كي متعلقه آيتين

موده أعراف آيت ۳۹۲۳۳ "و بينه مساح جاب و على الأعراف وجال .... و لا أنتم تحزنون "ان آيول كاتر يمدُ اصلاحي پڑھے:

"اوران كورميان پردك و يوار بوگى اور ديوار كى برجيول پر بجه لوگ بول كه جو برايك كوان كى علامت سے پيچا نيس كه اور ده الل جن كويكار كركيس كه آپ برالله كى رحمت وسلامتى بوء وه اس بيس ابھى داخل نيس بوئ بول كه يكن متوقع بول كه اور جب ان كوائل دوزخ كى طرف توجد دلا كى جائ كى وه يكار الحي متوقع بول كه اور جب ان كوائل دوزخ كى طرف توجد دلا كى جائ كى وه يكار الحي كه است مار سابقى ند بنائيوا اور برجيوں والے بچھا اشخاص كوجن كو ده ان كى علامت سے پيچا نے بول كه آواز ديں كے كہيں مرح كيا اشخاص كوجن كو ده ان كى علامت سے پيچا نے بول كه آواز ديں كے كہيں مرح كيا كام آئى تنهار سے تمہارى جمعيت اور تمہارا وه سارا گھنڈ جوتم كرتے تھا كيا يكى بيس و دولوگ جن كے باب بيس تم فتميں كھا كھا كے كہتے تھے كہ يہ بھى الله كى كى رحمت سے دولوگ جن كے باب بيس تم فتميں كھا كھا كے كہتے تھے كہ يہ بھى الله كى كى رحمت سے سراوار نيس ہو سكتے اوافل ہو جنت بيس اب شتم پر كوئى خوف ہادر نظميں كوئى غم سراوار نيس ہو سكتے اوافل ہو جنت بيس اب شتم پر كوئى خوف ہادر نظميں كوئى غم

(۱) مولانا اصلای نے اس آیت کی وہی تشریح کی ہے جو بالعوم مغرین نے کی ہے تا ہم مولانا عددی کی تشریح نبایت بی اہم اور قوی ہے۔

انھوں نے انکادکیا ہے اس بات ہے کہ وہ شان بزول کی دوانیوں کو تر آن پر حاکم بنا کیں لیکن معلوم نہیں کیوں بیبال پر اپنے اصول کی خلاف ورزی کی اور شان بزول کی روایت کو سامنے رکھ کر آیت کی تغییر فرمائی۔ شان بزولی روایت کو سامنے رکھ کر آیت کی تغییر بنا نے سے قالنا کوئی سیج طریقہ نہیں۔ اس طرح کی روایات کو مانے ، لیکن ہر جگہ آیت کی تغییر بنانے سے مطالعہ قرآن بیل شدیدر کاوٹ پڑتی ہے اور بہت ی جگہوں پر آیوں کا مطلب خبط ہوجاتا ہے بظم درہم برہم ہوجاتا ہے بظم درہم برہم ہوجاتا ہے بطر درہم برہم ہوجاتا ہے وی اس طرح کی جمافتوں میں بتلا رہے ہوں ،اس سے درہم برہم ہوجاتا ہے وی اس کے درہم برہم ہوجاتا ہے وی اس کے درہم برہم ہوجاتا ہے وی اس کے درہم برہم ہوجاتا ہے وی کا مطلب خبط ہوجاتا ہے اس کے درہم برہم ہوجاتا ہے وی کا انکارٹیس لیکن کیا ضروری ہے کہا ہے آیت کی تغییر بناوی جائے۔

الله تعالى في يبال ان يرجوفروجرم عائد كى بوه يه ب كديدلوك خود قانون ساز بن بیفے ہیں ، حلیل دی کا اختیار انھوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ حالا تک کسی چز کورام یا حلال قراردینا خالص خدا کاحق ہے۔عرب مشرکین کا بیمسلمہ عقیدہ تھا کہ کھیتی ، باغوں اورمویش کا پیدا كرف والاصرف الله ب، ان كمعبودول كان ك بيدا كرف يمن كوكى حصفين الكن قريثي بنات ان چیزول می کھے خدا کے نام پر نکالتے اور کھے معبودول کے نام پر نکالتے جو قریش اور دوسرے قبائل کے پندتوں کے بیٹ میں جاتا۔ حالانکہ جب خدائی کوان کا پیدا کرنے والا مائے متعاق ان كافرض تها كه خداى سے يو چيت كه بم آپ كى بخشى موئى إن نعمتوں كوكس طرح استعال کریں، پرانھوں نے بیٹیس کیا بلکہ خود قانون سازین بیٹے۔ بز عمد ہم کالفظ**ان کی قانون** سازی پر نهایت ملیخ طنز ہے۔ زعم کے معنی کوئی بات کہنے کسی چیز کادعویٰ کرنے کے بھی آتے ہیں۔ یہاں بالمعنى من آيا ہے۔ اور بركثرت ال معنى من قرآن اور كلام عرب من استعال مواہد مطلب ید کدیدقانون سازی کاوعوی محص جمونادعوی ہے۔اور چونکہ میجھوٹے قانون سازیں اس لئے ان ک يتقيم خداتك نبيل ويجى مقداك يهال ان كايمل مقبول نبيل ، جو يحد يه خداك نام يرتكالت بيل وه بھی خدا تک نہیں ﷺ۔ کیوں نہیں پہنچا؟اس لئے کہ پہشیم خدانے کی نہیں ہے۔انھوں نے بطور خود کی ہے۔اس کئے خدا تک پینچنے کا اس کی نظر میں اس عمل کے مقبول ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا

ترجمه برتعورى ي تفتكرني ضروري بيلي آيت ٣٦ من ايك لفظ حاب آيا بسب كاترجمه مولاناني "روكى ديوار" سے كيا ہے۔ جاب كمعنى اوث اور دوك كے ہيں۔ يعنى ده چڑ جو دوآ دمیوں یا دوگر وہوں کے درمیان حائل ہوجائے ، دیوار بھی حائل ہوجائے تو اسے تجاب ت تعبير كريكتے ميں ليكن يهال ديوار كے لئے كوئى قرينيس باور مولا نالے سورة حديد آيت ١٣ میں آئے ہوئے لفظ 'شور " کو تریند بنایا ہے ووہاں مسورے جنت کی بلندرین فسیل مراد ہے فدكدوه د يوارجو جنت اورجبنم كورميان مي كفرى كى جائے كى -اور" جنتى تصيل" كے لئے واضح ترین قرید بسود کے بعداس کی صفت کے طور پرآنے والا جملہ ہے جس کامفہوم بیہے کہ منافقین اور مخلص الل ایمان کے درمیان میں بلند قصیل حائل ہوجائے گی جس کا ایک بی مجا تک ہے۔ موسنین میا لک کے اندرونی حصہ میں چلے جا تیں مے جہال رحمت ہی رحمت ہے، شندک عی مندک ہے۔اورنصیل کے باہرعذاب بی عذاب ہے۔اس طرح مونین اورمنافقین کے ای میں جنتی فعیل مائل ہوجائے گی۔اہل ایمان کے لئے پھا تک کھلا جنتی داخل ہوسے اور فوراً پھا تک بند! اعراف جع ہے عرف کی جس مے معنی بلند جکد کے ہیں۔ اس سے جنت اور جہم کے ایکا كوى كى جانے والى ديواركى برجيال مرادبين بين بلك ميدان حشركى بلند جكد مراوي جس بر كرے ہوكر حضرات انبياء عليم السلام مونين اور دشمنان دين كو خطاب كريں ميے۔مونين ك طرف رخ کرے انھیں مبار کبادویں مے۔ رحمت خداوندی کی خوشخری ویں مے۔ ونیا میں بھی الل ایمان کوخو تخری سنا کران کے زخوں پر پھایار کھتے تھے۔ سورہ انعام آبت ۵۴ میں خداا ہے نبی کوظم

" بحب ستائے کے اہل ایمان-اے ہی- تہمارے پاس آ کیں تو انھیں سلامتی اور رحمت کا مڑرہ سناؤ ،ان سے کہوکہ تہمارے دب نے طے کردیا ہے دستاویز کی شکل میں کہوہ تہمیں اپنی رحمت سے نوازے گا۔وہ تم کو قیامت کے دن اپنے انعام بے کراں سے نواز نے کے لئے جمع کرےگا۔"

چنانچہ جس طرح دنیا میں اہل ایمان کو بشارت دیے تھے ای طرح وہاں بشارت دیں گے۔ یہاں یہ بات یا در ہے کہ اہل ایمان اور اہل کفرا بھی محشر میں ہیں۔ یہ جنت میں اور وہ جنم میں نہیں گئے ہیں۔ البتہ دونوں گروہوں کے ٹھکانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ای لئے نبی کی بشارت کے بعد اللہ نے فرمایا ''لہم ید حُلُوها و هم مَطَمَعُون ''(اہل جنت ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے البتہ داخلہ کے شدید آرز ومند ہیں۔)

جیدا کہ ہماری او پر کی تقریب واضح ہوا رجسال سے اخیا علیم اسلام مراویں۔ یہ اپنے زبان کو بھی اور اولیا والشیطان کو بھی مظلوم اہل اپنے زبان کو بھی اور اولیا والشیطان کو بھی مظلوم اہل حق کو بھی اور ظالم اہل یا باطل کو بھی ، اہل باطل کے سرداروں کو بھی ، باطل پرست عوام کو بھی۔ بعد کی آنےوں میں لیڈروں کو خطاب کر رہے ہیں چنانچہ ان سے کہیں گے ، کہو تمباری جمعیت کہاں گئی۔ تمبارے بچھ کام آئی ؟ اور کہاں گیا تمبارا اقتد اراور معاثی خوش حالی جس کے بل پرتم اکر رہے تھے! اور شہی لوگ ہونا جو اہل ایمان کا قداتی ارات تھے۔ کہتے تھے کہ ان کو خدا اپنی فرائی رحمت ہے بھی نہیں نوازے گا ، دیچھویہ کی طرح خدا کی رحمت سے بھی نہیں نوازے گا ، دیچھویہ کی طرح خدا کی رحمت سے بھی ابین نوازے گا ، دیچھویہ کی طرح خدا کی رحمت سے نوازے گئے۔ اور فور آمونیوں سے کہیں سے جلو اب جنت میں جارہ و نامور اور خوف اور خم کا کی قلم خاتمہ ہوا بھیشہ کے لئے!

مولانانے ابن جریر کی اتباع میں رجال ےعلاء وفقہاء مرادلیا ہے۔ ہم نے ان علا تفسیر

بالكل غاط بوگا اس كة كى كاجملة تكلف والے ترجمدى تخبائش بالكل فتم كرويتا ہے۔ 'و السلسه يسحب السمط قهرين ''(اللہ محبوب ركھتا ہاں الوگوں كوجو بہت زياده پاكيزگی پيند كرنے والے لوگ بيں۔) ای طرح سوره بقره آیت ٢٢٣ بھی و كھے ليجئے۔ غرض طره و ادرے مركب لفظ باب تفعل ہے آتا ہے تو اس كا ترجمہ پارما بنے سے جولوگ كرتے ہيں ، غلط كرتے ہيں ، محمح ترجمہ وہ ہو ہم اور كرآئے ہيں! (۱)

#### **444 >>>**

مودهاع اف آیت ۱۰۵ "فیادسیل صعی بنی اسوانیل "کار جمداک طرح کیاگیا

" تومیرے ساتھ بی اسرائیل کوجانے دو۔ " (تدیردوم ص ۲۰۱) اور اس کے تغییری حصد میں فرماتے ہیں:

" قرآن میں ای بات کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام بی
اسرائیل کو کہاں لے جانا چاہتے تھے۔ قورات کی کتاب خروج کے مطالعہ سے معلوم
ہوتا ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام نے ابتداء نہ مطالبہ فرعون کے ساسنداس شکل میں
رکھا کہ بنی امرائیل کو میرے ساتھ عبادت کے لئے جائے دے۔ فرعون نے اس
مطالبہ کو بائے سے صاف انکار کر دیا بلکہ خصد میں آگر بنی امرائیل کی بیگاراور مشقت
میں اس نے مزیدا ضافہ کرنے کے احکام جاری کردیے کہ یے کائل اور کام چورہ وگے
ہیں۔ ای وجہ سے عبادت وغیرہ کے بہانے تلاش کرد ہے ہیں۔ پی حضرت موکی علیہ
ہیں۔ ای وجہ سے عبادت وغیرہ کے بہانے تلاش کرد ہے ہیں۔ پی حضرت موکی علیہ

(۱) عموباً س آیت کاتر جمداردومتر جمین نے وی کیا ہے جو مولا نااصلای نے کیا ہے لیکن برتر جمد جیسا کہ ناظرین کرام بھی محسوی کرد ہے ہول میں جمعی نیس ہے۔ ک اتباع کی ہے جن کی رائے ہے کہ یہاں انبیاء مراد ہیں اور مجھ حقیر طالب علم کی رائے ہے کہ
یہاں انبیاء بی کا ماجرا بیان ہور ہا ہے۔علماء وفقہا و یعنی حاطان حق کانبیں۔جس ڈھنگ سے یہاں
ہات بیان ہور بی ہے وہ علماء وفقہاء پر منطبق نہیں ہوتی اگر چدامام المفسرین نے اسے ترجے دی ہے
اور مولا نا اصلاحی صاحب نے اپنے خوبصورت ڈھنگ سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔قرآن
کے طلبہ دونوں را یوں کو پڑھیں۔قرآنی الفاظ ہے جواوفی نظرآئے اسے اختیار کریں۔

#### 444 >>>

سورہ اعراف آیت ۸۲ ''و مسا کسان جواب قومہ .......... انہم اناس پنطقہ ون'' کا ترجمہ مولانا اصلاحی صاحب نے برکیا ہے:

یہ آیت دھنرت اوط علیہ السلام کی تاریخ دعوت سے تعلق رکھتی ہے۔ انھوں نے اپن قوم کو جم سنٹی مباشرت سے روکا تو اس رو کئے کا بتیجہ بیہ ہوا کہ انھوں نے اپن تیفیراوران پر ایمان لانے والوں کواپنے علاقہ سے نکالنے کا فیصلہ کیا کہ ہم لوگ تو سراپا گندگی بی پڑے ہوئے اور بیر برب پاکیزہ لوگ ہیں۔ ہم گندوں بیں ان پاکیزہ اور طہارت پندوں کا کیا کام ہے! مولا تانے '' پارسا پنتو ہیں ' ترجمہ کیا ہے جو فلط ہے۔ ان کو فلط نہی اس سے ہوئی ہوگی کہ معطقرون کا فعل باب تفعل ہے آیا ہواراس باب کا ایک خاصہ تکلف ہے۔ بیتو سیح ہے کہ اس باب کا ایک خاصہ تکلف ہے۔ بیتو سیح ہے کہ اس باب کا ایک خاصہ تکلف ہے۔ بیتو سیح ہے کہ اس باب کا ایک خاصہ تکلف ہے۔ بیتو سیح ہے کہ اس باب کے خاصیات میں ایک خاصہ تکلف ہے معنی پارسا بندیں کہ ہمر لفظ جو اس باب سے آئے وہ تکلف کے معنی دے۔ منطقہ سو کے معنی پارسا بندی کہ ہمرائی کہ بمرائی وہ وہ اس کی دور کے آتے ہیں۔ قرآن مجد سورہ تو بہ آیں۔ اس وہ اصلائی ترجمہ کرنا میں ایک بیاں وہ اصلائی ترجمہ کرنا میں ایک ایک نماز پڑھے ہیں جو محبوب دکھتے ہیں بہت زیادہ پاکیزگو کو کی یہاں وہ اصلائی ترجمہ کرنا میں ایک لیا گرگ کو کی یہاں وہ اصلائی ترجمہ کرنا

انھیں میرے پاس آنے دے، تاکہ میں ان کی دیلی تربیت کروں! مع اپنے مضاف الید کے ساتھ بميشه حال واقع موتاب اس لحاظ ت يت كاس جمل كاتر جمديد موكا: "توین اسرائل کوچھوڑ وہ میرے ساتھ رہیں گے۔"

دوسرے دوایک مترجمین نے بھی چھوڑنے کائی ترجمہ کیا ہے۔ بدونوں سوال جواویر چیش کے گئے ہیں بہت اہم ہیں۔قرآن کے طلب کواس برغور کرنا جائے۔ اور سورہ وخان آیت ۱۸ الله كالفاظ من الله كالفاظ الله كالمناط الله كالفاظ الله كالمناط الله كالفاظ الله كالمناط المناط الكالمناط الله كالمناط الكالمناط الكالمناط الكالمناط الكالم كالمناط الكالمناط الكالمن الكالمناط الكالمن الكالمناط الكالمن ك بعد جب المسى آئة ببنجان اور يبنج وية كمعنى آئة بين وخان والع جمله كالرجمديد موا''اے فرعو نیو!اللہ کے بندول- بن اسرائل- کو جھتک پہنچنے دو۔ اٹھیں میرے پاس آنے دو۔' سورہ آلعران آیت ۵ عیل خیانت کاریہودیوں کے بارے س لایسؤ قہ الیک کالفاظ آئے ہیں۔مطلب یہ کدیدلوگ استے باہمان ہیں کہتمبار اایک دینار بھی تم تک شریخنے ویں گے، مار کھا تیں گے۔ اور سورہ نساء آیت ۵۸ میں ارشاد ہوا کہ اے اہل ایمان اللہ تم کو تھم ویتا ہے کہ امانات (حقوق) کوان کے اہل تک یعنی الل حقوق تک پہنچانا ۔ غرض موی علیه السلام کا مطالبہ بنہیں تھا کہ میں بنی اسرائیل کو بیابان میں تین دن کی مسافت پر لے جانا چاہتا ہوں تا کہ وہاں گائے کی قربانی کرون اورو ہیں ال ایمان کی تربیت کروں۔ان کی دعوت گاہ اور الل ایمان کی تربیت گاہ تو مصر تھی۔اے وقت سے پہلے چھوڑ کر کیے جا کتے تھے۔انبیاء میہم السلام اپ وعوتی علاقہ کواس وتت تكنيس چھوڑتے جب تك قوم ان كى بلاكت كافيملنيس كرتى \_اگران ميسكى نے غيرت حق 8 كے جوش من بلاكت كے فيصلہ سے پہلے علاقہ جھوڑا ہے تواسے خداكے عمّاب كانشانہ بنا برا ہے۔ اور جب فرعون اوراس كے دكام نے موكل كولل كرنے كا فيصلہ كيا ب تب خدا كے تكم سے خدا ك تكراني اور تفاظت ميس تمام مسلمانوں كے ساتھ بجرت كى ہے۔ اور سيناء كے صحراء كواپنا دارالجرت -- السلام كے معجود ول سے زج ہوكر جب وہ ذرائرم يواقواس نے دريافت كيا كرتم كبال عبادت کے لئے جانا چاہتے ہو، برعبادت ای شہر میں کو نہیں کر لیتے ؟ حضرت موی علیالسلام نے جواب میں فرمایا کہ ہم اس عبادت کے لئے تین دن کی راہ بیاباں في جاكي كم ، يهال بم يعبادت ال لي نيس كر عنة كربم جس جيز كاقر بانى كرنا عاہتے ہیں اس کی قربانی اگر ہم نے یہاں کی تو یہ معری ہمیں سنگ ارکروی گے۔" (تديردوم ص: ١١٤)

مولانا کی یقفیرتورات کی کتاب خروج برجی باوریمی رائے انھول نے "تقیدات" می تفصیل سے پیش کی ہے۔اس پر دوسوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کر آن کی ابتدائی سورتوں من فرعون سے اس موسوی مطالبہ کا ذکر نہیں ملتا، درمیانی دور کی سورتوں میں بھی نہیں ملتا۔ ملتا ہے تو دورسم كى سورتول مين ،أس دوركى سورتول مين جب كدب بناه مظالم الل ايمان يرتو ژے جارے تھے۔ بیشتر اوگوں کو پابرز بجیر کیا جار ہاتھا تا کہ یہ بی مالی کے پاس نہ بھنے سکیں اور تربیت سے محروم ر ہیں۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ حضرت موئ علیہ السلام کا مطالبہ دور آخر کا مطالبہ ہے جب اسرائیل مونین کوموی کے پاس جانے ہے بہ جرروکا جارہاتھا۔دوسراسوال بیے کہ "ارسال"کے معنى بيج اورجانے ديے كنيس آتے بكد "حيورن"كمعنى من يلفظ آئے يد امساك كاضد بجس كے معن "روكنے" كے بيں بوره فاطر آبت اكا ترجمه يہ إلى الله اپنى جور تمت بھى لوگوں کودینا چاہاے رو کنے والی کوئی طاقت نہیں اور جس رحمت کود ورو کنا چاہ تو خدا کے رو کئے كے بعداے كوئى چانبيں سكا۔" بينج كے معنى ميں يد لفظ آتا ہے جب كداس كے بعدائى مويا پھر

ہاری رائے میں بیمصرے باہر، تین دن کی مسافت ندخود جانا جاہتے ہیں، ندمومنین کو لے جانا چاہتے ہیں اور نہ میمطالبدانھوں نے فرعون سے کیا ہے۔ بلکہ وہ میمطالبہ پیش کررہے ہیں . كدامرائلي مومين كوجوم نے به جرردك ركھا بال كويرے پاس آئيس ديے ،اے خم كر، اوپر جوز جمددیا گیا ہے اس معلوم ہوتا ہے کہ طوفان اور ٹڈیوں وغیرہ پانچوں آفتوں میں وہ آکڑے رہے، تکذیب کرتے رہے۔است کبسروا و کٹانوا قوماً مجرمین (وہ آکڑے رہے، مجرم بنے رہے)۔

اورآ کے جوآیت و لمضا وقع عرفر و عموتی ہال کاتغیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لما (جب) كلما كمعنى مين تا إورا كرا في والى آيت كا دوالدديا ب- جي نيس معلوم كه عربي زبان مين "لمقا"، "كلما" كمعنى من تاباورانهول في كولى حوالديمي نبيل ديابك مراجعت كى جاسكتى \_أنصيل بيربات اس ليح كمبنى يوى بكدوه السوجو ساوير كاعذابول يس ہرعذاب کومراد لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات صراحت کے ساتھ اوپر بیان ہوچکی ہے کہ ان تمام عذابوں کے وقت وہ اکڑے رہے ، ان کی اکڑی ہوئی گردنیں خمنیں ہوئیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ جب المرجو ان يرملط بواتب الحول في موى عدما ك درخواست كاورعبدكيا كداسرائل ملمانوں کوچھوڑ دیں گے۔ رجن کے معنی ارتعاش انگیز، شدید، بھیا تک، گھناؤنا کے آتے ہیں۔ اس سے مراد طاعون ہے۔ اس کاذ کرتورات میں ہے جس کی شکل سے بوئی کدفرعون کی قوم قبطیوں کے تمام گھروں کا پہلال کا طاعون کی زومیں آیا اور اسرائیلی مسلمان طاعون سے بالکل محفوظ رہے۔ جب طاعون سے لوگ مرنے لگے تب اس نے موی علیالطام سے دعاکی درخواست کی اور رہائی کا عبد كياجس يروه قائم ندربا-

مورہ بی اسرائیل آیت ۱۰ میں ارشاد ہوا ہے کہ ''ہم نے موی کونو واضح مجز ہے۔''
اس پر بیسوال پیدا ہوا کہ وہ تو مجز ہے کون سے تھے؟ اس کی تعیین میں بہت کی رائیس منقول ہوئی
ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ تو مجز سے ہیں: ارعصا ۲۔ ید بیضاء ۳۔ قبط سائی ۲۰ طوفان
۵۔ ٹذی ۲۔ جو تیس کے مینڈک ۸۔ خون اور ۹۔ طاعون (رجز) ان میں پہلے دو مجر سے پینیمبر کی
سپائی کی دلیل کے طور پر اور بقیہ تکذیب کے بعد شہیں عذا ب کے طور پر پیش آئے۔ یہ بھی رسالت
کی سپائی کی دلیل تھے۔

444 >>>

سوره اعراف آیات ۱۳۰ تا ۱۳۵ "و لقد اخذنا آل فرعون ...... اذا هم ینکشون "کارجمد پر مے:

"اورہم نے آل فرعون کو قط سالی اور پیداوارک کی بی جتلاکیا تا کدان کو تفیدہو۔
توجب خوشحالی آتی ، کہتے ہے تو ہے ہی ہماراحصہ اورا گران پرکوئی آخت آتی تو اس کوموئی
اوراس کے ساتھیوں کی نحوست قر اردیتے۔ س رکھو، ان کی قسمت اللہ ہی کے پاس ہے
لیکن ان بیں کے اکثر نہیں جانتے اور کہتے کہ خواہ تم کیبی ہی نشانی ہمیں محور کرنے
کے لئے لاؤ ہم تو تہاری بات باور کرنے کے نہیں۔ تو ہم نے ان پر بیسیج طوفان اور
مڈیاں اور جو کی اور مینڈک اور خون ، تفصیل کی ہوئی نشانیاں۔ تو انھوں نے تکبرکیا
اور یہ مجرم لوگ تھے۔ اور جب آتی ان پرکوئی آفت تو ورخواست کرتے کہ اے موئی!
مات کے اگر تم نے یہ آفت دور کردی تو ہم تہاری بات ضرور مان ایس گے اور تہارے لئے
دعا کرد۔ اگر تم نے یہ آفت دور کردی تو ہم تہاری بات ضرور مان ایس گے اور تہارے
ماتھ بنی امرائیل کو جانے دیں گے۔ تو جب ہم ان سے دور کر دیتے آفت کو پکھ

(قدروم عن: ٨٠١)

<sup>(</sup>١) اردد كى بهت عربيول عامولانا تدوى كالمتدموقى ع

#### 444 >>>

سورهاعراف آیت ۱۳۹ میل "شقط فی أیدیهم" کاجله آیا بجس کارجمهولانا نے بیکیا ہے: "اور جب ان کو تنبه وار" اور تشرکی حصد می فرماتے ہیں:

"شقط فی أیدیهم عربی زبان کا کاوره ہے جس کے معنی عام طور پرنادم اور چل ہونے کے گئے ہیں۔ لیکن ندامت اور خجالت کا لازم چونکہ غلطی پر سندہ ہونا بھی ہے، اس وجہ اگراس کا ترجمہ سندہ ہونا کیا جائے تو ہر نزدیک غلط ندہ وگا۔ اس محاورے کی اصل کیا ہے؟ اس بارے میں اعلی لغت کا اختلاف ہے اور یہ اختلاف قدرتی نتیجہ ہاس بات کا کہ ہر محاورے کی اصل کی خفیق ہے ہوا مشکل کام، جھے بھی قدرتی نتیجہ ہاس بات کا کہ ہر محاورے کی اصل کی خفیق ہے ہوا مشکل کام، جھے بھی حال ہوتا ہے کہ کی خیال ہوتا ہے کہ کی چیز کا ہاتھ میں گرایا جانا، گویا اس کا سائے آجانا ہے۔ ایس حالت میں ایک ختی بھی اس پر مسندہ ہوجاتا ہے۔ اس لئے کہ ہاتھ گئن کے لئے آری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ "(۱) (قدر قرآن جلد دوم ص: ۲۵)

#### 444 >>>

"مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ ...... أَجُواْ عَظِيْماً " (٢) (سورة فَحْ كَاآخِرياآيت) مولانا اهن احسن اصلاحی صاحب تدبر قرآن حصه ششم میں اس آیت كی تغییر كرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"بیان کی خاص علامت امتیاز کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے چیروں پر مجدوں کے
کشرت جودے بیشانی پر پڑجاتے ہیں اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالی
کو بینشان بہت محبوب ہیں۔ یہاں تک کہ وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر بیامت
ای نشان سے دوسری امتوں کے مقابل میں پہچانی جائے۔ بیساری با تمی الفاظ
قرآن نے واضح ہیں۔ اس وجہ ہے ہم ان لوگوں کی رائے مصحح نہیں ہجھتے جضوں نے
ان الفاظ کو ان کے ظاہر معنے ہے ہٹا کر ان کے مجازی معنے لینے کی کوشش کی ہے۔"
ان الفاظ کو ان کے ظاہر معنے سے ہٹا کر ان کے مجازی معنے لینے کی کوشش کی ہے۔"
(قررقرآن حصہ ششم ص ۲۳٪)

مولاناموصوف في صاحب كشاف كى تاويل اختيار كى باوراد عالى اندازيم الى عثار
تاويل غيش كى باورائي تاويل سے عنقف تاويل اختيار كرنے والوں كا تخطيه كيا ہے۔ يكن مولانا
في جنتے تحديانه اندازين ابن تاويل پيش كى باتى ہى وہ بات بودى اور پھيس ہے۔ (۱)
سوال يہ ب كه الفاظ قرآن سے المئی تاويل كهال وضاحت سے ثلتی ب؟ اور كيے معلوم ہوا كه
دوسرول نے جو تاويل اختيار كى بافھوں نے معنى حقيق سے انحراف كيا ہے؟ اور آپ نے جو معنے
لئے بيں وہ حقيق معنے بيں؟ كيا مولانا نے سورة بقرہ بس تعرفهم بسيماهم كى يى تغيركى ب جو

غلام رماه الله بالحسن يافعاً له سيمياء لا تشق على البصر كأنّ الشريّا عُلَقتُ في جَبِينِهِ وفي جيده الشعرى وفي وجهه القعر (٢) يايا توجوان بكراس كاويرالله في حن كايارش كردى بداس ك

<sup>(</sup>۱) افسوس کداس آیت رسولانات اتنای کلمانها کدول کاشدیددورو پرااورانقال فرما می اور تدبر قرآن برایک نظر کے عنوان سے ان کی اس عالمانداور نبایت فیتی تقید و تبره کار سلسلہ بیشہ کے لئے دک میا۔ اف للله و الله و اجمعون.

<sup>(</sup>۲) رتب كالما على مولاناكا قدير آن برب ات فرى تقيد وتمره بركن هيد يدر آن برب المرائع مولاً على الما المرائع مولاً على المرائع مولاً -

<sup>(</sup>۱) مولانا ندوى كى تقيد كالدانديان نهايت خت بوكميا باس كى خرورت يهال قطعانين تحي . (۲) يد شعراسيد بن عنفاء الخوارى كاب علامه محد عليان الرزوق شافى ف شاهر عم متعلق لكما به المحان من أكبر أهل زمانه " مشابدالانساف على شوابدالكشاف من اكبر أهل زمانه " مشابدالانساف على شوابدالكشاف من اكبر أهل زمانه " مشابدالانساف على شوابدالكشاف من اكبر قديروت لبنان .

ا اساليبالقرآن

# منتخب كتابيات علام حيد الدين فراي سرائير ، دارُ وحيديه ، مدرسة الاصلاح يروت بعطبعه مركل اليسوعية ١٨٩٣م

لطباعة المعتحف الشريف

| *   | اقرب الموارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | يروت مطبعهم كل اليسوعية ١٨٩٣م        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|     | المامرازى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مرتب:عبدالسلام ندوى      |                                      |
|     | بيان القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مولا نااشرف على تفانوي   | تاج يباشرز، ١٦٦ يرى والا باغ والح    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | ,19ZA                                |
| ۵   | ترجمان القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ابوالكامآزاد             | سابتيدا كادى ١٩٩٦.                   |
|     | رَجِهِ رِآن جِيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شاه رفع الدين            | र अस्ति । जिस्                       |
| 4   | زجر قرآن مجيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مولانافخ محمرفال         | ويويند: ذكريا بكذبو                  |
| ٨   | رجه قرآن مجيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شخ البندمولا نامحمودالحن | دلى: الجمعيدبكة بو                   |
|     | ترجمة (آن مجيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شاه ولى الله محدث وبلوى  | ويويند: زكريا بكذبي                  |
| 1+  | تغييرا بن كثير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا ماعيل اين كثير         | دارالقرآن الكريم، بيروت، لبنان       |
| -   | تنبير ماجدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مجلس تحقيقات ونشريات     | اسلام ندوة العلما يكسنو              |
| 11  | تغيرمظهرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قاضى ثناء الله بإنى بِي  | زكريا بكذي وويد بند سهار نيور وي     |
| 11- | تغيركير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المامرازي                | داراحياءالتراث العربي، بيروت، لبنال  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of             | ,199L                                |
| 10  | تغييرالناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | علامدرشيدرضامصرى         | يروت: دارصاور                        |
|     | عاشية شيراحم عثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | علامه شيراحر             | مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك فها |
|     | and the same of th |                          |                                      |

چرے کی علامت ایک ہے کہ اے د کھے کر آ تھوں کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ جوکوئی اس کو و کھتا ہے خوش ہوجاتا ہے۔الیا معلوم ہوتا ہے کہ ٹریااس کی بیشانی پراورشعری ستارہ اسك كلي عن اور جانداس كي چر عيدونثان عي-

سيما كمعن مَا يُغرُق بِهِ الخَيْرُ وَ الشُّو كَ بِي (المان العرب) فدكر كذك، مراكردوبات كبني موتى جومولا تاكمني عائة بين توييجملد يون موتاسيم اهم في جباههم (ان کی علامت ان کی پیٹانیوں میں ہے) لیکن خدا تو بد کہتا ہے کدان کی پیچان ان کے چروں میں

مولانا اس كے جواب ميں سے كہ كے ميں كوكل - يعنى چره -بول كر جزء - يعنى پیٹانی-مرادل کی ہے۔اس پروض بے کدایا بے شک و بی میں ہوتا ہے لین اس میں کوئی بلاغت مضم ہوتی ہے۔اور یہاں یہ باغت مولاتانے واضح نہیں کی۔ پھرسب سے اہم سوال یہ ہے کداگر آیت بن اقد مراد ب و الد فراسط کی بیشانی رضا؟ ابو برومری بیشانیول برضا؟ دیگراسحاب ک پیٹانوں پرتھا؟او پرکی صفات مشتر کے صفات ہیں۔ان میں کا ہرفر دان صفات ے متصف تھا۔ کند معیان می سے برایک کی پیٹانی پر ٹالازی ہاور یالی بات ہے جس کا ابت کرنامولانا کے بس کی بات نیس - کیا امید کرول که مولا تا میری معروضات پرخور کری گادرائ معروضے پرنظر الى فرماكي 2؟

| داراحياءالتراث العربي، بيروت، لبنان  | علابسآلوى              | ١٦ روح المعانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠١١٥/٥١١٠٥                          |                        | A SEUTE AND SECTION OF THE SECTION O |
| يروت، مؤسسة الرمالة ١٩٨٥ء            | ابن القيم الجوزي       | عا زادالماد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| راچور                                | سيداجر عروج قادري      | ۱۸ زندگی مولانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لبنان، بيروت، وارالفكر ١٩٨٣.         | علامة تحرشوكاني        | ١٩ ﴿ الْقَدِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع، | سيدقظب شهيد            | ٢٠ في ظلال القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بيروت، لبنان                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يروت: دارالكتب العلمية ١٩٩٥ء         | علامدزيخرى             | ١١ الكثاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يروت دارصادر                         | ابن منظور الافريقي     | ۲۲ ليان العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| يروت: وارالمرفة                      | علامة محمطيان المرزوتي | ٢٣ مشابدالانساف على شوابدا لكشاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مطبوعدارالمصنفين                     | رّ تيب:سعيدالانصاري    | ٢٣ ملتط جائ الأويل كلم التزيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



# طوفي لائبرري راولینٹری اردوانگش کتب اسلامی تاریخی سفرنا ہے لغات